

يسيم الله الرحائد الترجيخ

## عرض ناشر

عقیدۂ توحیداسلام اورایمان کی بنیاد ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اس کا تذکرہ ملتاہے۔اگراس بنیاد میں فرق آگیا اور پیعقیدہ کمزور ہوگیا تو انسان کے تمام اعمال رد کردیئے جائیں گے۔تو حید کامعنی ومفہوم بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربو ہیت و الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔وہی ساری کا ئنات کا رازق ہے۔آ سانوں سے

بارش برساتا ہے، زمین سے کھیتیاں اگا تا ہے۔زندگی موت اس کے قبضہ گذرت میں ہے۔ وہ واحد ہے اس جیسا کوئی نہیں وہی کارساز ، بگڑی بنانے والا ، فریاد سننے

والا، روزی دینے والا،مصیبت میں کام آنے والاہے۔شاہ وگدا، امیر وغریب سب

اسی کے در کے محتاج ہیں۔ اللّٰدرب العالمين كي صفات ميں كسي دوسرے كوشر يك تشهرانا اتنا برا گناه

ہے جھے قرآن یاک نے فلم عظیم کہا ہے۔اس گناہ کی شدت کا بیعالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری نے بھی معاف نہ کرنے کا اعلانِ عام کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ اَن يُشُرَكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا دُوُنَ ذَٰلِكَ لِمَنُ يَّشَآءُهُ ﴾ ﴿ النسآء:٣٨]

'' بے شک اللہ تعالیٰ شرک کومعاف نہیں کرتا اس کے ماسوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے حابتا ہے معاف کردیتا ہے۔''

﴿إِنَّـٰهُ مَـنُ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاُواهُ

موجوده دورمیں بیمسکلها نتهائی تنگین صورت اختیار کرچکاہے کہ قائلین ساع موتی نہصرف مردوں کے سننے کے قائل ہیں بلکہ ریجی عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے بن كرجواب بھى ديتے ہيں اور حاجات بھى پورى كرتے ہيں۔ يروفيسرحا فظ محمة عبدالله بهاوليوري فيلعله كامشن شرك كااستحصال اوراس

شجرهٔ خبیشه کو جڑے اکھیرنا تھا۔ چنانچہ موصوف ببائگ دہل شرک کا رد کرتے اور كتاب وسنت كے دلاكل سے توحيدكى وعوت ديتے تھے۔ زير مطالعه رساله "ساع موتی''ای سلسله کی ایک کژی ہے۔ یہ کتا بچے سوال وجواب کی صورت میں مرتب کیا گیا ہے۔ جوافہام وتفہیم کا

آسان ترین ذریعہ ہے معمولی پڑھا لکھا آ دمی بھی با آسانی مستفید ہوسکتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ الْمُبِين



النَّارُم ﴾ (٥/ المآثرة: ٤٢) ''جس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک تھہرایا، اس پراللہ نے جنت

ساع موتی کا مسکدشرک کاسب سے براچوردروازہ ہے۔اس لیےقرآن

یاک نے اس کے تمام مکندراستے مسدود کردیئے ہیں۔ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَ مَا يَسْتَوِى الْآحُيَاءُ وَ لَا ٱلاَّمُوَاتُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُسُمِغُ مَنُ يَّشَآءُ وَ مَاۤ أَنْتَ بِمُسْمِع مَّنُ فِي الْقُبُورِ ۚ ﴿ ٣٥ / فَاطْرِ ٢٢]

''زندے اور مردے مساوی نہیں ہیں اللہ جے جا ہتا ہے سادیتا ہے تگر (اے نبی)تم ان لوگوں کونہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون

﴿ وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَّهُمُ يُخُلَقُونَ ٥ أَمُواتٌ غَيْرُ أَحْيَآءٍ ٤ وَمَا يَشُعُرُونَ ١٠ وَيَانَ يُبْعَثُونَ ٥ ﴾ [١٦/الخل: ٢٠-٢١]

"اورجنهیں اللہ کے سوایالوگ پکارتے ہیں وہ کچھ پیدانہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا شدہ ہیں،وہ لاشیں ہیں بے جان ان کو یہ بھی معلوم

محمر رروق

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ غائب ،فوت شدہ لوگ سی کی بات کا

حرام کردی اوراس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔''

جواب دیناتو در کناران کی بات بھی نہیں سنتے البتہ استثنائی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو

تہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔'

سنواسکتے ہیں۔



## مسئلتهاع موتى

پہلے اسے بڑے جیے: اس کتاب میں سوال وجواب کی شکل میں 'الف' اور' 'ب' دو حروف کو' اہل حدیث' اور' 'بریلوی' کے مخفف کے طور پر استعال کیا گیا ہے۔

ب السلام عليم -ا وعليم السلام ورحمة الله وبركانه - كهيم! كيس تشريف لات؟

ب ایک مئله دریافت کرناہے۔ ب ایک مئله دریافت کرناہے۔

> ما فرمایخ! کیامسلہہ؟ ب مردے سنتے ہیں پانہیں؟

ب سروے ہے ہیں یا ہیں ؟ ا ارے بھی ! بی بھی کوئی مسلہ ہے۔ بیرتو مشاہدے کی بات ہے، آپ کسی مردے

سے بات کر کے دیکھ لیس، آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ مردہ سنتا ہے یانہیں۔وہ مردہ ہی کیا ہوگا جو سنے ۔سنتا تو زندوں کا کام ہے نہ کہ مردوں کا ۔جومر جاتا ہے وہ اس جہان سے چلا جاتا ہے اور برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔اس جہان یعنی دنیا

رہ میں بہوں سے پو ہو ہو ہے۔ نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے۔اگلے جہان یعنی برزخ میں وہ زندہ ہے۔لیکن اس زندگی کوہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہم ان کو پکاریں اور وہ ہماری سنیں۔

ب كيامرده بالكل نبين سنتا؟

ا مردہ جوہوااس لیے بالکل نہیں سنتا۔ اگریقین نہ آئے توبات کر کے دیکھ لیں۔

ب وه بولے گا تونہیں۔ بولے گا كيون نبيں؟ اگرستنا ہوگا تو ضرور بولے گا۔ ب مردے بولتے تونہیں۔ ا بولتے کیوں جہیں؟ ب بیرتو مجھے معلوم نہیں، وہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ ب ان میں کوئی جان ہے جو بولیں؟ جب جان نہیں توس کیے لیتے ہیں، کیا بولنے کے لیے جان کی ضرورت ہے، کے فیوض پران کا گزارہ ہے،ایصال ثواب ان کاسہاراہے،مردول کے ثوابوں سننے کے لیے ہیں؟ کے سارے پارسل اور منی آ رڈران کی معرفت جاتے ہیں، ختم اورقل شل کی ب ضرورت توسننے کے لیے بھی ہے، لیکن سنا ہے کہ مردے سنتے ہیں، بولتے بلٹیاں وہ کرتے ہیں۔مردول کی روعیں ان کے پاس آتی رہتی ہیں۔ان سے اگر بولتے نہیں تو سنتے کس لیے ہیں؟ اللہ نے انسان میں سننار کھا ہی اس لیے لیے آب ان کے کہنے پر ندر ہیں۔ اگر تحقیق کرنی ہے تو خود کسی مردے سے ہے کہ من کر جواب دے اگر جواب نددینا ہوتو سننے کا کیا فائدہ؟ قرآ ن میں بات كرك ديكوليس-آب كومعلوم موجائ كاكروه سنت بي يانبيس-ب ہمارے مولوی صاحب تو بہت بوے عالم ہیں۔ بوے بوے درسول سے ﴿ إِنَّهَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتِي يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرُجَعُونَ٥﴾ [٢/الانعام:٢٦] فارغ تووه بالكل بير جهي تووه اليي بات كهتي بير "دليني جواب تووه دي جوسنتے جول (اور مردے ندسنتے ہيں نہ جواب ديت ب وه كمت بي كمحديثول مين آتاب كمرد عضة بي-ہیں) ان کو اللہ قیامت کو اٹھائے گا ، پھر اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔'' حديثون مين توييمي آتا ہے كەمردے بولتے بين بلكەمردے كابول كربتاناتو ورحقیقت سنا ہے ہی ہو لئے کے لیے اور بولنا سانے کے لیے اگر ایک نہ ہوتو قرآن مجیدے بھی ثابت ہے۔ کیادہ مردوں کے بولنے کے قائل ہیں؟ دوسرے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بیدونوں لازم وملزوم ہیں۔ ب قرآن مجید میں مردوں کے بولنے کے بارے میں کہاں ہے؟ ب پیلفہ تو میں نہیں جانا ،البتہ میں نے ساہے کہ مردے سنتے ہیں۔ سورة يُن مِن ﴿ قَالَ يِنْكَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ فَ بِمَا غَفَرَلِي رَبِّي وَ

ا مسے ساہے؟

کیاآپ کےمولوی صاحب نے کسی مردے سے بات کی ہے؟

ب اینمولوی صاحب ہے۔

آپ مولویوں کے کہنے پر نہرہیں، وہ تو شاید کہدہی دیں۔اس لیے کہ مردوں

کیا بعید ہے کہ وہ میبھی کہہ دیں کہ مردے ہم سے باتیں بھی کرتے ہیں۔اس

کہتے۔ برعکس اس کے اس کے سننے کا معاملہ اس د نیوی زندگی ہے متعلق ہے۔ کیونکہوہ زندوں کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے۔ یعنی اس دنیا کی آ واز سنتا ہے، اس کومردے کا سننا ہی کہیں گے۔

جسے وہ اس دنیا کی آ وازسنتا ہے ایسے ہی جب وہ بولتا ہے، یا چیخ و یکار کرتا ہے تو سوائے انسان کے دنیا کی ہر چیزاس کی آ واز کوسٹتی ہے۔ چنانچہاس مدیث میں

برالفاظموجود بين: (( يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ))

''انسان کے سواہر چیز اس کی آ واز کوسنتی ہے'' ب انسان اس کی آواز کو کیون نہیں سنتا؟

حدیث میں حضور صلامی نے اس کی وجہمی بیان فرمائی ہے کہ اگر لوگ س لیس تو ہے ہوش ہوجا ئیں اور مردوں کو قبروں میں دفن ہی نہ کریں۔

ہمیں مردے کے بولنے اور شور میانے کا پتا تو نہیں لگتا۔ آپ کواس کے سننے کا پتا لگ جا تاہے؟

ب پاتو سننے کا بھی نہیں لگتا۔ پھرآپ کیے کہتے ہیں کەمردے سنتے ہیں؟ ب حدیث ہی کہتی ہے۔ حدیث تو بولنے کے بارے میں بھی بتاتی ہے، پھر جب دونوں کے بارے میں

حدیث ہی کہتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ سننے کو مانتے ہیں اور بو لنے کوئیس مانتے۔ ب تو پھر کیا دونوں کو ماننا جا ہیے؟ البناري كتاب البنائز، باب ول الميت وهوعلى الجنازة قدموني، رقم ١٣١٧ \_مفكلوة كتاب البنائز، باب أمشى بالجنازة والصلوة عليها، رقم ١٦٣٧ ـ نسائي كتاب البحائز، باب السرعة بالبحازة، رقم ١٩١٠ \_

جَعَلَنِي مِنَ الْمُكُومِينَ ﴾ [٣٦/يل ٢٤٠٢١] مرد بي كاتو قول ب\_اس کے علاوہ پہلے پارے میں بھی مردے کے بولنے کا واقعہ ہے۔ جہال گائے کے ذنج کرنے کا ذکر ہے۔

ب وہ تو گائے کے گوشت کا تکڑا مارا تھا جس سے مردے نے زندہ ہوکرا پنے قاتل کے بارے میں بتایا تھا۔ كيا كائ كا كوشت لكانے سے مردہ زندہ ہوجاتا ہے اور بولنے لگ جاتا ہے؟ اگراییاہے تو آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔

ب یتوالله کی قدرت ہے، ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر مردے کو بلانے کا کام اللہ کا ہے تو مردے کوسنانے کا کام بھی اللہ ہی کا ہے، ورندمرده خود کیسے من سکتا ہے؟

ب سن تو خود ليتا ہے، حديث مين نہيں آتا مرده جوتوں كى آوازسنتا ہے، حديث میں بیتونہیں آتا کہ اللہ سناتا ہے، حدیث میں توبیہ کے مردہ من لیتا ہے۔ جس حدیث میں مردے کے بولنے کا ذکر ہے اس میں بھی تو یے ہیں کہ الله بلاتا ے،اس میں بھی بیہ ہے کہ اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ' مجھے جلدی لے چلؤ' اگرنیک نہیں ہے تو کہتا ہے: '' ہائے مجھے کہاں لیے جارہے ہو''

ب اس کومردے کا بولنانہیں کہتے، بیتواس کا''جال' ہے'' قال' نہیں۔اس کی حالت کوحضور صلاتیکی نے اینے الفاظ میں بیان کر دیا ہے، ورنہ پینہیں کہ وہ زبان سے بیالفاظ کہتا ہے اوراگراس کے اپنے الفاظ بھی ہوں توبیاس کی برزخی زندگی کا معاملہ ہے ، اس کا اس دنیا ہے کیاتعلق؟اس کومردے کا بولنانہیں

(13) > **(20)** يُبُصِرُونَ بِهَآدِامُ لَهُمُ الْأَانَّ يَّسُمَعُونَ بِهَاء ﴾[الاعراف:١٩٥] '' کیااب ان کےایسے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چل پھرسکیں،ایسے ہاتھ

ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑ سکیں ،الی آئیکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھ سکیں ،

ایسے کان ہیں جن کے ساتھ وہ من سکیں ''

مطلب بیر که مرنے کے بعد آ دمی بداعضار کھتے ہوئے بھی کچھنہیں کرسکتا،

کیوں کہ جسم میں جان نہیں ہوتی اور اگر اعضا بھی نہ رہیں، آ گ یامٹی کھا

جائے تو پھر تو سننے اور بولنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ کیوں کہ پھر سنے گا تو

مس چیز ہے، بولے گا تو کس چیز ہے؟ اللہ تو اس حالت میں بھی سنا سکتا ہے، کیکن مردے کے بولنے یا سننے کا سوال ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ نہ کان، نہ زبان -اس ليالله تعالى فقرآن مجيد مين فرمايا:

﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي وَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدُبِرِيُنَ ٥﴾ [٣٠/الروم:٥٢] "اورتو کوئی مردے کو کیا سنائے گا۔ آپ بھی مردوں کونہیں سنا

سکتے جبیہا کہ بہروں کونہیں سناسکتے۔'' بہرے کے کان تو ہوتے ہیں الیکن سننے کی طاقت نہیں ہوتی۔ جب وہ نہیں س سكتا تومرده كياسنے گاجس ميں نه سننے كى طاقت رہى اور نه سننے كا آله- بال الله تعالیٰ اس حالت میں بھی اس کے ذرات کو سنا سکتا ہے۔ کسی اور کی طاقت

نہیں کہ ایسا کر سکے۔ چنانچے فرمایا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنُ يَّشَآءُ ٤ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعِ مَّنُ فِي الْقُبُورِ ٥﴾ ا جب یہ ہے ہی مشاہدے کے خلاف تو آپ کیسے مان سکتے ہیں؟ ب آپنے ہی تو بولنا ثابت کیا ہے، اب آپ دونوں کا انکار کرتے ہیں۔

الله کے بندے میں نے تو الزاما بات کی تھی ، ورنہ کون کہ سکتا ہے کہ مردے سنتے ہیں یا بو گئے ہیں،آپ نے یو حصاتھا مردے سنتے ہیں یانہیں، میں نے کہابات

کر کے دیکھ لیس، آپ نے کہا وہ تو بول نہیں سکتے ، میں نے کہا: پھر وہ س بھی نہیں سکتے،آپ نے کہاسناتو حدیث سے ثابت ہے، میں نے کہاایسے،ی بولنا بھی قرآن وحدیث ہے ثابت ہے،اباگرآ پے قرآن وحدیث کی روہے

ان کاسننا مانتے ہیں توان کا بولنا بھی مانیں ، ور نید دونوں کاا زکار کریں۔ ب جب مديث من آگياتوانكاركيي كريكة مين؟ حدیث میں بیتونہیں کہ مردے سنتے یا بولتے ہیں۔حدیث میں تو خاص خاص موقعوں کا ذکر ہے جس کا مطلب ہیہے کہ اللہ کسی وقت مرد ہے کوسنا دیتا ہے یا

بلا دیتا ہے۔مردہ ازخوداییانہیں کرسکتا۔ آپ مرد بے کی حقیقت کوتو دیکھیں کیا وہ بول پاس سکتا ہے؟ ب مردے کی حقیقت کیاہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب مردے کی جان ہی نکل گئی، نبض بند ہوگئی، تمام طاقتیں

ختم ہوگئیں،احساس جاتار ہااب وہ کیسے س سکتا ہے؟ مردہ وہ تو نہیں ہوتا جس میں سننے کی طاقت ہو، بولنے کی نہ ہو، مردہ تو وہ ہوتا ہے جو کچھ بھی نہ کر سکے۔ قرآن مجیدنے اس آیت میں مردول ہی کا تو نقشہ تھینچاہے:

﴿ اللَّهُمُ ارْجُلٌ يَّمُشُونَ بِهَآدِ أَمُ لَهُمُ أَيْدٍ يَّبُطِشُونَ بِهَآدِ أَمُ لَهُمُ اَعُينٌ

(15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (15) ~ (1 "اللدتوجي جا ب سناد ، كان مول، يانه مول، كين ا ي يغير! آپ ان كو ب ذمه داری توا کثریت پر بی آتی ہے۔ نہیں سنا سکتے جو قبرول میں ہیں' [۳۵: فاطر:۲۲] جب ہی تو میں نے کہا ہے کہ آپ اکثریت کو نہ دیکھیں۔اگر اکثریت کے یعی مرده ہیں۔اباس قدروضاحت کے بعد کوئی کہ سکتاہے کہ مردے سنتے ہیں؟ عقائد درست ہوتے تو مسلمانوں کی بیرحالت نہ ہوتی۔ آپ سوچیں بیا کیے ہو ب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب بید مسئلہ اتنا صاف اور واضح ہے تو سکتا ہے کہ اکثریت کے عقائد واعمال درست ہوں اور پھرمسلمانوں کی پیہ ''اہلسنت'' کی اتنی اکثریت کیوں اس کی مخالف ہے؟ درگت ہو۔مسلمانوں کا بیزوال اس بات کی دلیل ہے کہ اکثریت بگڑی ہوئی اکثریت اور اقلیت سے حق کونہیں جانچا کرتے ۔حق کوتو دلیل اور عقل سے ے، عقائد بھی خراب، اعمال بھی برباد، قرآن مجیدئے تھیک کہاہے: ﴿ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيُهِمُ الْمِلْيُسِ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ ب کیااتی اکثریت کوآپ غلط کہیں گے؟ الْمُؤُمِنِيُنَ ﴾ [٣٨/سإ:٢٠] عیسی الطفیلا وخدایا خدا کا بیا بنانے والوں کی تعداد آپ کی اکثریت سے کہیں ''شیطان نے انسانوں پراینے خیال کوسچا ثابت کر دیا ،سوائے تھوڑے سے زیادہ ہے۔آپ اتنوں کوغلط کہیں گے۔اللہ کے بندے حق کے مقابلے میں ا يمان والول كے باقی سب اس كے پیچيے ہو ليے ." ب شیطان کا کیا خیال تھاجس کواس نے سچا ثابت کردیا؟ ا کثریت کوئہیں دیکھا کرتے۔ ب آپ تو صرف آ فے میں نمک کے برابر ہیں۔ آپ فن پراور ہم جو کہ پچانوے اس نے کہاتھا، میں اکثریت کو ممراہ کر کے چھوڑوں گا۔ ﴿ لَا غُسوِ يَسَنَّهُ مَ فیصد ہیں غلطی پر۔ آپ نے بھی خوب کہی۔ ٱجُمَعِينَ ٥ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ٥ ﴿ ٢٨ /٣٨] چِنْ نِير آب بتائے! قوموں پرعذاب اکثریت کے بگاڑ سے آتا ہے یا اقلیت کے؟ ا کثریت گمراه ہوگئی۔ ب ال في مراه كيي كيا؟ ب اکثریت کے۔ اب مسلمانوں براقبال ہے یااد بار؟مشقل عذاب کی سی صورت ہے یانہیں؟ اس عقیدے کے ساتھ کہ مردے سنتے ہیں۔ ب بین تومسلمان ساری دنیامین ذلیل ـ ب اس عقیدے کا گراہی ہے کیا تعلق؟ تو پھر کیا پیذلت آپ کی وجہ سے ہے جوا کثریتی ہیں یا ہماری وجہ سے جوآ لے یے عقیدہ شرک کی بنیاد ہے اور شرک اصل گمراہی ہے۔ میں نمک کے برابر ہیں؟

ب بیعقیده شرک کی بنیاد کیسے ہوگیا؟

کوبھی اللہ کی ذات وصفات اور افعال میں شریک سمجھتا ہے تو مشرک ہو جا تا ہے۔شرک ایک عقیدہ ہے۔عبادت بتوں کی ہو پانسی اور کی۔اس عقیدے کا تتجدب كمآ دىم مشرك يهل بنآ بعادت غيرى بعديس كرتاب بيساللدير ایمان پہلے لایاجا تاہے اور نماز بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ ب ہم تو آج تک سیجھتے رہے ہیں کہ غیراللہ کو بحدہ کرنا ہی شرک ہے۔ غیراللد کی عبادت کوئی بھی ہو۔سبشرک ہے۔عبادت صرف اس کی ہوسکتی ہے جوخالق ورازق ہو۔ ما لک وقادر ہو،حی وقیوم ہو،محی وممیت ہو۔ چونکہ اللہ

کے سواکوئی بھی ایسی صفات کا مالک نہیں اس لیے عبادت کا مسحق بھی اس کے سواکوئی نہیں۔ بندگی بندے کے مالک کائی حق ہے۔نوکرسی کا ہو جاکری کسی کی کرے پر کیسے ہوسکتا ہے۔شیطان نے چونکہ انسان کو ممراہ کرنا ہے اس لیے وہ خدا کی مخلوق میں خدائی صفات کا تصور دلاتا ہے، تا کہ شرک ہو۔ وہ کہتا ہے: انبیااوراولیامرتے نہیں وہ صرف پردہ کرتے ہیں۔وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ وہ سب کچھ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جب بیعقیدہُ شرک رائخ ہو جاتا ہےتو پھران کی عبادت شروع ہو جاتی ہے اور غائب کو حاجت رواسمجھ کر

یکارناسب سے بروی عبادت ہے۔عبادت بدنی ہو یا مالی ، قولی ہو یا فعلی مسی قتم کی بھی ہوجیجی ہوتی ہے جب ان میں خدائی صفات مان کی جاتی ہیں۔اگر عقیدہ بیہوکہوہ مرگیاہے اوراب مجھ نہیں کرسکتا جتی کہ بن تک نہیں سکتا تو شرک مجھی نہیں ہوسکتا۔اللہ نے موت رکھی ہی اس لیے ہے کہ سب کی بے بی اور عاجزی ظاہر ہو جائے اور شرک نہ ہو۔ بیعقیدہ کہ مردے سنتے ہیں موت کی

الله کے سوانبیوں، ولیوں، پیروں اور فقیروں کومشکل کشا اور حاجت رواسمجھ کر جو پکاراجا تا ہے توبیاسی عقیدے کے تحت ہے کہ وہ سنتے ہیں اگر عقیدہ بدہو کہ وہ مر کے بیں اور جومر جائے وہ نہیں سنتا تو ان کوکون پکارے اور یہ پکارنا ہی اصل ب شرک کہتے سے ہیں؟

الله کی ذات، صفات یا فعال میں کسی کوشریک سمجھنا شرک ہے۔ ب اس کا کیامطلب ہے؟ اس کا مطلب میہ ہے کہ بھی شرک ذات کا ہوتا ہے، بھی صفات وافعال کا۔ ذات كاشرك بيه بے كەسى كواللەكى ذات ميں شريك سمجھنا، اسى طرح كەركى الله

کا جزو ہے یا اللہ کسی کا جزو ہے۔ کوئی اللہ کی اولا دہے یا اللہ کسی کی اولا دہے، کوئی اللہ سے نکلا ہے یااللہ کسی میں سے نکلا ہے۔ یعنی اللہ میں اور کسی میں جزو كل يأكسى رشة ناطح كاتعلق ب- جيس باب بيني يا آدم وحوا كايا (( نُورٌ مِّنُ نُور اللهي كارصفات كاشرك بيرے كالله جيسى صفات كى اور يس ثابت كرنا-كسى كوعالم الغيب، يا مختاركل ياحى وقيوم تنجهنا - افعال كاشرك بيه ب كه جيسے كام

الله کرتا ہے اور بھی کرسکتا ہے۔ مثلا اولا دویتا ، صحت دینا ، زندہ کرنا وغیرہ۔ ب آپ نے تو شرک کوبہت اسباچوڑ ابنادیا ہے۔ہم نے توسنا ہے کہ شرک بتوں کی عبادت کو کہتے ہیں۔ شرك توالله كاشريك بنانے كو كہتے ہيں ،خواہ نبي ، ولى كو بنایا جائے یا پیرفقیر كو، زندوں کو بنایا جائے یامردوں کو، ہتوں کو بنایا جائے یامزاروں کو۔ جب بندہ تسی

ہیں۔وہ تواب سننے بولنے سے بھی عاجز ہیں۔فائدہ کیا پہنچا ئیں گے۔لہذاان کوسہارا سمجھنا اور مشکل کشا جاننا حماقت ہے۔ پکارنے اور سہار ابنانے کے لائق صرف الله كي ذات ہے۔جس كوموت نہيں۔اس كيے الله تعالى نے فرمايا: ﴿ هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلَّهُ اِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخُلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ . ﴾ '' وہ زندہ ہے، وہی اللہ ہے، اس کے سواکوئی النہیں عقیدہ درست كرك اس كوريكارو-" [۴٠٠/الغافر: ١٥] یعنی پکارے جانے کے لائق وہ ذات ہے جوزندہ ہے، جےموت نہیں۔ پھر فرمایا: ﴿ وَ تَوَكُّلُ عَلَى الْحَىِّ الَّذِي لاَ يَمُوثُ ﴾ [20/الفرقان: ٥٨] '' بھروسہ بھی ای زندہ پر کروجےموت ہیں'' جس کے لیے موت ہواس پر کیا مجروسہ؟ شرک کروانے کے لیے شیطان کی كوشش بيهوتى ہےكه وه نبيول وليول كومرده نه مونے دے بلكه ان كوزنده ثابت كر\_\_اس كيے بھى وہ كہتاہے: ا كَلَا إِنَّ أَوُلِيَاءَ اللَّهِ لَلَا يَمُونُنُونَ اوركوئي نهيں سناسكتا حتى كهانے نبي صلاقياتم آپ بھى مرد كونبيس سناسكتے-'' اگر کوئی سمجھ تو موت ہے ہی شرک کی کمر توڑنے کے لیے۔اس لیے اللہ تعالی

" اولیا مرتے ہی نہیں، بلکہ دنیا سے بردہ کر لیتے ہیں۔" بھی وہ کہتا ہے: '' ہزرگ مرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں دنیا کی طرح زندہ ہوتے ہیں اور سب کھ کرتے ہیں۔' مجھی وہ کہتا ہے:''مردے سارے ہی سنتے ہیں۔ جب سارے ہی سنتے ہیں توانبیا اوراولیا توبطریق اولی سنتے ہوں گے۔ جب وہ سنتے جیں تو ان کو یکارنے میں کیا حرج۔ان کوتو دنیا میں بھی اللہ کا قرب حاصل تھا۔ مرنے کے بعدتو اور قرب حاصل ہو جاتا ہے۔اس کیےان کی طاقتوں میں

تا ثیر کوختم کردیتا ہے۔ پھرشرک پیدا ہوتا ہے۔اللہ انبیا اور اولیا کوموت دے کر شرك كومناتا ہے۔مشركين ان كوزنده ثابت كركے كدوه سنتے ہيں، ديكھتے ہيں، قیض پہنچاتے ہیں ،شرک بھیلاتے ہیں۔اگر بیشیطانی مفروضات نہ ہوں تو شرک کا کاروبارچل ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین اس عقیدے کا دفاع كرتے ہيں اور قرآن اس كابہت ردكرتا ہے۔ قرآن مردوں كے بولنے، چلنے، پھرنے، کھانے پینے یا کسی اور تعل کی ٹفی پراتناز ورنہیں دیتا جتنا سننے کی ٹفی پرزور ریتا ہے۔ کیوں کہ دوسرے تمام افعال نظر آتے ہیں ان کا جھوٹ چل مہیں سکتا، سنے کا جھوٹ چل سکتا ہے۔ کیوں کہ اس کا پتانہیں لگتا۔ اس لیے قر آن سننے کی تردید بہت کرتا ہے۔ زندہ اور مردے کا فرق تو کئی لحاظ سے ہے کیکن قرآن سننے کے فرق کوہی نمایاں کرتا ہے۔ چنانچے فرمایا: ﴿ وَ مَا يَسْتَوِى ٱلْاحْيَآءُ وَلَا ٱلْامُوَاتُ دُ إِنَّ اللَّهُ يُسْمِعُ مَنُ يَّشَآءُ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعِ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ٥﴾ [٣٥/ فاطر ٢٢] ''زندے اور مردے برابر ہیں۔ ان میں بردافرق ہے۔ فرق بیہے کہ زندہ سنتا ہے، مردہ سنتانہیں، زندہ کو ہر کوئی سناسکتا ہے، مردے کو الله سنائے توسنائے

نے ہرنبی ولی پرموت وارد کی تا کہ لوگ ان کواللہ کا شریک نہ بنا ئیں۔وہ لوگوں

كي آنھوں كے سامنے مرے اور دفن ہوئے۔اس طرح اللہ نے ان كى بے بى

اور عاجزی کوخوب ظاہر کر دیا کہ جوخود مر گئے وہ کسی کو کیا بچایا فائدہ پہنچا سکتے

ب اگرنہیں سنتے تو قبرستان جا کرالسلام علیم کیوں کہا جاتا ہے؟ جب آپ سی کوخط لکھتے ہیں توالسلام علیم خطاب کے صیغے سے کیول لکھتے ہیں، کیاوہ اس وقت سنتاہے؟ سنتا تونہیں لیکن ہم خط میں اس سے خاطب ہوتے ہیں۔اس لیے اس کو حاضر سمجھ لیتے ہیں۔

ایسے ہی دعامیں ہم مردول کو بھھ لیتے ہیں اگر چہوہ سنتے نہیں۔

ب کین خطاتواس کو پہنچنا ہی ہوتا ہے۔

بهاراسلام بھی مردول کوبذر بعدخدائی ڈاک پینچناہی ہوتاہے۔

ب کیامردے ہارے سلام کا جواب ہیں دیے۔ سیح توبہ ہے کہ جواب نہیں دیتے۔ کیونکہ جمار اسلام سلام تحیہ نہیں ہوتا جس کے

جواب کی ضرورت ہو بلکہ سلام دعا ہوتا ہے، جوبطور دعا کے ان کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر مان لیا جائے کہ وہ جواب دیے ہیں تواس کی صورت وہی ہوتی ہے جو

خط کے سلام اور اس کے جواب کی ہوتی ہے جس میں سننا سنا نامقصور میں ہوتا۔ کیونکہ وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں بلکہ پنچانامقصود ہوتا ہے۔ مردے کا سلام وجواب بھی کلام کی قتم سے نہیں ہوتا کہ مردہ زندے کا سلام سے اور

زندہ مردے کا، کیونکدان میں بہت بُعد (فاصلہ) ہوتا ہے۔ ایک اس جہان میں ہوتا ہے دوسرا ا گلے جہان میں ،سوائے خدائی ذریعے کے ارسال وترسیل کی صورت نہیں ہوتی۔ جب خدائی ڈاک سے زندے کا سلام مردے کو

پہنچتا ہے جیسے اور دعائیں بہتی ہیں تو وہ جوابادعا دیتا ہے۔ بیٹیں کہ وہ زندے کا

بہت اضافہ ہوجاتا ہے۔ جو کام پہلے دنیوی زندگی میں وہنہیں کر سکتے تھے اب كرسكتے ہيں۔ وہ خود بہت كچھ كرسكتے ہيں۔اللہ سے بھى بذريعه سفارش بہت

كچه كرواسكتے بيں \_لہذاان كو يكارنا جاہيے۔''

مشرکوں کومردوں کے سننے کے عقیدہ کی اصل میں ضرورت تو انبیا اور اولیا کے

لیے تھی تا کدان کوخدا کا شریک بنایاجا سکے۔لیکن چونکدان کے لیے کوئی خاص دلیل نہ تھی، انھیں عام نصوص سے کام لینا پڑتا ہے جوبطور اعجاز خدا وندی عام مردول کے لیے تھیں اس لیے مسئلہ بیربنایا کہ مردے سنتے ہیں ورنہ عام مردول

کے سننے سے مشرکوں کوکوئی دلچیسی تہیں۔ چونکہ عام مردوں کے سننے سے خواص کا سننا بطریق اولی ثابت ہوتا ہے اور علیحدہ ان کے سننے کی کوئی دلیل نہیں اس ليے عام مردول كے سننے يرزورديا جانے لگا اور استدلال ان نصوص سے كيا

جانے لگا جواللہ کی قدرت پردال ہیں نہ کہ مردوں کے سننے پر۔اگر چہشیطان این ان جالوں میں بہت کامیاب ہے۔اس نےمسلمانوں کی اکثریت کو مراہ كرليا ہے، كونكه بيعقيده بہت عام ہے، كين عقل والاسجوسكتا ہے كه بيعقيده بالكل بے بنیاد ہے۔ ایک طرف مردہ كهنا، دوسرى طرف بيكهنا كه وہ سنتاہے، صریح تضاد ہے۔ وہ مردہ ہی کیا ہوگا جو سنے۔سننا زندوں کا کام ہے، نہ کہ ب یعقیدہ بے بنیاد کیے ہے؟ قبرستان میں جاکر جب سلام کیا جاتا ہے تو مردے

سنتے ہیں۔ کہاں سنتے ہیں؟

جب وہ زندہ ہیں تو ان کوثواب پہنچانے کی ضرورت؟ ایصال ثو اب تو مردوں کو كياجاتا بن كدزندول كورزنده توخوهمل كرليتا بعمل تومرده نبيس كرسكا\_ ((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ))

"مرنے کے بعد آ دی کے اعمال کاسلسلم نقطع ہوجا تاہے۔" وہ کوئی عمل نہیں کرسکتا ۔ حتی کے سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ کیونکہ یہ بھی

ایک عمل ہے جس کا ثواب مرتب ہوتا ہے۔ ب آپ كتيج بين مرده كونى عمل نبين كرسكتا ، حديث مين آتا ب كدر سول الله صل الله على ال نے موی التکنیمانی کوقبر میں نماز پڑھتے و یکھاہے۔

حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ رسول الله مل تُلكِم نے موی الطفال کو لبيك لبيك يكارتے ميلے سے اترتے ہوئے ، مج كوجاتے ديكھا ہے۔ اس طرح يوس التكفيان کوسرخ او مننی پر لبیک لبیک بکارتے ہوئے دیکھاہے۔

ب جب موی الطفیلا کوقبر مین نماز پڑھتے ہوئے دیکھاتو فوت شدگان کاعمل کرناتو ثابت ہوگیا۔ جبتلبيه بكارت موئ في كوجات ديكماتو في كرنا ثابت نهوا؟ ب حضور ملاقیکم نے دیکھاتو ج کرنا بھی ثابت ہوگیا۔ 🐗 مسلم: كتاب الومية ، باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاحه ، رقم ١٣٢٣- نسائي: كتاب

الوصية ، باب فضل الصدفة عن الميت، رقم ١٨١٣ - ابوداؤد: كتاب الوصايا، باب ماجاء في الصدفة عن الميت،

السلام عليم من كروعليم السلام كبتاب (جيسا كدكلام كياجاتاب) ب کیامردے سلام خور نہیں سنتے؟ الله کے بندے وہ مردے ہیں، وہ کیاسنیں گے؟

ب ہم نے تو یمی سناہے کہ وہ سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ ا بھی آپ نے ان کا جواب سنا ہے۔ ب سانو بھی نہیں۔ پھراس جواب کا فائدہ کیا جوآ پکوسنائی نہدے۔ ب ہم ان کا جواب کیسے من سکتے ہیں؟

جيے ده ہماراس ليتے ہيں، وهمرے ہوئے س ليس آپ زنده نہيں س سكتے۔ ب موت ك بعدتومرد يم بهت طاقت آجاتى ب-اس ليده سكتاب ہم جہیں س سکتے۔ جب ان میں بہت طاقت آ جاتی ہے تو چروہ ہمیں کیوں نہیں سنادیتے یا توسلام

کا جواب نہ دیں اور اگر جواب دیتے ہیں تو پھر ہمیں سنائیں۔ وہ جواب ہی کیا ہواجوسنائی نہدے۔ ب اٹھیں ہمیں سانے کی کیا ضرورت ہے؟ جوضرورت انھیں سننے کی ہے۔ اگر مردول کوسلام کا جواب سنانے کی ضرورت تبین تو ہمارا سلام سننے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارا سلام دعا ہے جواللہ خود بخو د بہنیادیتاہے۔اس میں سننے سانے کے تکلف کی کیا ضرورت؟

ب مردول کا توحق ہے کہ ہم ان کوسلام بھیجیں اور مختلف عمل کر کے ان کو ثواب

رقم ۲۸۸۰ دارواه الغليل ۲/ ۲۸ كتاب الوقف

تصة وه موسی الطفی ایم ، میکن وه منظران کی دنیوی زندگی کا تھا۔ وه اس وقت

موجود نه تنے بلکہ عالم مثال تھا۔ جیسے حضرت بلال زانیجہ کو آپ صلاقی کم نے

معراج کی رات جوتوں سمیت جنت میں چلتے پھرتے دیکھا۔ حالانکہ وہ اس

وقت دنیامین زنده موجود تھے۔اہمی فوت بھی نہیں ہوئے تھے۔ جیسے اللہ تعالی

نے حضرت بلال واللہ محد؛ كا عالم آخرت كا نقشہ حضور ملائيكيلم كو دكھا ديا ايسے ہى

موی الطینان کی دنیوی زندگی کا نقشد دکھادیا۔ ایسے واقعات سے بیاستدلال کرنا

کہ فوت شدگان زندہ ہیں اور عمل کرتے ہیں میچے نہیں کیونکہ یہ برزخی زندگی کے

معاملات ہیں جو کہ خرق عادات ہیں۔ان سے کوئی عموم کشید کرنا زیادتی ہے۔

مردے مردے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نه نماز پڑھتے ہیں، نہ مج

كرتے ہيں۔اللہ جس حالت ميں جا ہان كودكھا دے يا جو جا ہے كروادے،

کیکن جودہ کریں گے دہ ان کافعل نہ ہوگا، بلکہ اللہ کافعل ہوگا۔ جیسے اگر کوئی کسی کو

ابن المسلم المتاب الايمان، باب الاسراء برسول الله ما ينيط الى السموات وفرض الصلوت، رقم ٢٠٠٠ - ابن

ماجه: كتاب المناسك، باب الجعمل الرحل، رقم ١٨٩١

((كَانِّيُ اَنْظُرُ )) 🏶

لین فی الواقع وہ اس وفت نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔وہ مثالی صورت تھی۔

ب جبآپ ملاقریم نے دیکھا توبیضر ورحقیقت ہوگی۔

حقیقت توسی کیکن حقیقت دنیوی زندگی کی تھی جواللدنے اس وقت دکھائی۔

ہی ہوں گے۔

حضور مالتَّيْظِم نے جب موی الطَّيْقِينَ كوقبر میں نماز پڑھتے ديما تو وہ موی الطَّيْقِينَ

باشندے ہیں نہ کہ مردوں پر جو کہ برزخی زندگی گز اررہے ہیں۔ ب جب حضور صلاتيولم نے ان کو حج كرتے ديكھا تو وہ حج كرتے ہيں۔

میکے ہیں تواب وہ ج کیسے کر سکتے ہیں۔ حج تو زندوں پرہے جواس جہان کے

ب جبوهاس جهان سے چلے گئے ہیں تواب نظر کیسے آسکتے ہیں؟ یمی تو ہم کہتے ہیں کہ جب وہ اس جہان سے چلے گئے ہیں اور برزخ میں پہنچ

اگروہ حج کرتے ہیں تو صحابہ بٹحالڈتن جوحضور حلاقائیا کے ساتھ تھےان کو وہ نظر

جج بھی جھی اکیلے ہوتا ہے؟ جج تو نویں تاریخ کودن میں ہوتا ہے اورسب

اکٹھے ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ مسلم شریف کی حدیث میں صراحت ہے کہ

صحابہ و اللہ مم آپ کے ساتھ تھے۔آپ نے آن سے یو چھا کہ بیکوس بہاڑی

ہے، صحابہ رضی الشبئم نے بتایا۔ پھرآپ مل تاہیم نے فرمایا گویا کہ میں موٹ التکلیمانی

کوتلبیہ یکارتے ہوئے ٹیلے سے اترتے ہوئے دیکیور ہا ہوں۔اس طرح سرخ

اونتني پر يونس الطّين الأكونلبيد كهت موئ و يكها - جب حضور صالتُويلِم نے ہى و يكھا

اور صحابه رضالفتهم كونظرنه آيا تواس كالمطلب سيه المحمد يحضور صل في أم عجزه

تھاجواللہ نے ان کوان نبیوں کی دنیوی زندگی کی ایک جھلک دکھا دی۔ پنہیں کہ

موی الطین حقیقاس وقت قبر مین نماز پر صرب تصیالبیک لبیک یکارتے مج

کو جارہے تھے۔اس لیے حضور ملاتیکم نے صحابہ د خلائم سے کہا کو یا کہ میں

ب ممكن ہےاس وقت صحابہ رضی اللہ تا ساتھ نہ ہوں۔

اگردہ ج بھی کرتے ہیں تو ج کرتے ہوئے لوگوں کونظر کیوں نہیں آتے؟

مردوں کاسننا ثابت نہ ہوااللہ کا سنا دیتا ثابت ہوا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور خاص موقع کا ذکر ہے۔ اس سے یہ کیسے ثابت ہوگیا کہ مردے سنتے ہیں۔ اس سے تو بلکہ یہ ثابت ہوا کہ مردہ نہیں سنتا۔ اگر مردہ سنتا ہوتا تو حدیث میں یہ ذکر نہ ہوتا کہ جب مردے کو فن کر کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کی جو تیوں کی آ واز سنتا ہے بلکہ عام بات ہوتی کہ انسان مرنے کے بعد بھی ہر آ واز ہر وقت سنتا ہے۔ اس میں جانے والوں کے جو توں کی آ واز بھی آ جاتی اور آنے والوں کی بھی اور عام باتی بھی۔ کیونکہ خاص سے عام ثابت نہیں ہوتا بلکہ عام والوں کی بھی اور عام باتیں بھی۔ کیونکہ خاص سے عام ثابت نہیں ہوتا بلکہ عام والوں کی بھی اور عام باتیں بھی۔ کیونکہ خاص سے عام ثابت نہیں ہوتا بلکہ عام

سے خاص ثابت ہوجا تاہے۔ جب حدیث میں عام ذکر نہیں بلکہ خاص ذکر ہے۔ کہ وہ جانے والوں کے صرف جوتوں کی آ واز سنتا ہے توان کی باتیں نہیں سنتا۔

کہ وہ جانے والوں کے صرف جوتوں کی آ واز سنتا ہے توان کی باتیں نہیں سنتا۔ ب جب سنتا ہے تو سب کچھ ہی سنتا ہوگا۔

بھی! حدیث کوتو دیکھو جو آپ نے پیش کی ہے۔ اس میں تو صرف جانے والوں کی آ ہٹ کے سننے کا ذکر ہے اگر وہ سب کچھ ہی سنتا ہوتا تو پھراس کوخاص

کرنے کا فائدہ۔ بیخاص موقع کی بات نہیں بلکہ حدیث کا مطلب ہے کہ مردہ جو تیوں کی آ ہث تک سنتا ہے۔جس سے دلالتا ثابت ہوگیا کہ وہ سب کچھاور ہروقت سنتا ہے۔

ضمن میں مطلق آئی جاتا ہے۔

جوتیوں کی آ ہٹ تو آنے والوں اور جانے والوں کی برابر ہے، پھر جانے والوں کوخاص کرنے کا کیا فائدہ؟ اس فائدہ کا مجھے پتانہیں،لیکن فی الجملہ یہ تو ثابت ہوگیا کہ وہنتاہے۔مقید کے ر کے بہت میں کوئی میں میں مل جائے تو پنین کہیں گے کہ وہ وہاں رہتا ہے۔ اگر کسی کو میں است میں گے کہ فلاں جگہ بیسے ملتے

راستے میں کوئی روپیہ پیسال جائے تو یہ ہیں کہیں گے کہ فلاں جگہ پیسے ملتے ہیں۔ یہ واتفاق ہے جس کے لیے عموم نہیں ہوسکتا۔ آپ جو کہتے ہیں کہ مردے سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ پھراس سے میداستدلال کرتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں تو آپ میہ بتا کیں کہ اگران سے بچھاور پوچھا جائے تو کیا وہ

مردے ستے ہیں تو آپ یہ بتا کی کہ افران سے پھاور پو بھا جائے و کیووہ سنیں گےاور جواب دیں گے۔ ب میں بیونہیں کہرسکتا۔ ا پھر آپ یہ کیسے کہر سکتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔اگر مردے سنتے ہوں اور جواب دیں۔ بیاتو نہیں کہ صرف سلام جواب دیتے ہوں تو سب پچھ میں اور جواب دیں۔ بیاتو نہیں کہ صرف سلام

سنیں اور سلام کا ہی جواب دیں۔ نداور کھی سنیں اور نہ کسی بات کا جواب دیں۔
اگر وہ اپنی طاقت سے سلام سنتے اور جواب دیتے ہوں تو وہ سب کچھ سنیں اور جواب دیتے ہوں اور صرف اس کا ہی جواب جواب دین اگر وہ صرف سلام ہی سن سکتے ہوں اور صرف اس کا ہی جواب دینا ان کا دے سکتے ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ زندہ نہیں اور سلام سننا اور جواب دینا ان کا فعل نہیں بلکہ اللہ کا فعل ہے۔ جے خرق عادت کہیں گے۔ خرق عادت یا معجزہ فعل نہیں بلکہ اللہ کا فعل ہے۔ جے خرق عادت کہیں گے۔ خرق عادت یا معجزہ

ای جزئی یا خاص واقعہ پر بندر ہتا ہے۔اس سے عام استدلال نہیں کیا جاسکا۔

ب مردہ جو تیوں کی آ ہٹ تو سنتا ہے۔ جب اسے قبر میں بند کر کے جاتے ہیں یاوہ

بھی نہیں سنتا۔

ا وہ تو سنتا ہے۔

بھی مردوں کا سنا تو ثابت ہو گیا۔

بھی مردوں کا سنا تو ثابت ہو گیا۔

" نندے اور مردے برابر نہیں۔ ان میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ زندہ سنتا ہ،مردہ بیں سنتا۔اللہ تو جسے چاہے سنادے، وہ تو مردے کو بھی سناسکتا ہے، کیکن اے نبی ملی قایم او مردے کوئیں سناسکتا۔ تو صرف زندے کوہی سناسکتا ہے۔''

ثابت ہوا کہ زندہ تو خودسنتا ہے، لیکن مردہ نہیں سن سکتا۔ مردے کوتو جب سنائے

الله ہی سنائے۔

جب الله سناتا ب محرة سنتاب؟ ہاں پھرتو سنتاہے۔

سنناتو پھربھی ثابت ہوگیا۔

الله اگر پقر کوسنائے تو وہ نہیں سے گا؟ تو پھر، پھر کے لیے بھی سننا ثابت ہوگیا۔

کیاآپ کہیں گے کہ پھر بھی سنتے ہیں؟ ب پھراور بندے میں تو بہت فرق ہے۔

پھراور بندے میں تو بہت فرق ہے، لیکن پھراور مردے میں تو سننے اور دیکھنے کا عتبار سے کوئی فرق نہیں۔ جیسے پھر میں سننے کی طاقت نہیں ایسے ہی مردے

میں بھی سننے کی صلاحیت نہیں ۔ جب مردے میں سننے کی صلاحیت نہیں تو پھر مردہ جو تیوں کی آ ہٹ کیسے س لیتا

وہ تو الله سنا تاہے۔اس کومردے کاسنمانہیں کہتے۔ سنتاتو مردہ ہی ہے۔مردے کاسننا کیوں نہیں کہتے؟ حدیث کامقصود بیرتا نائبیں که مردے سنتے ہیں بلکہ بیرتا ناہے کہ جب لوگ میت کو ون كرك جات بي تواساح الساس دلايا جاتا ہے كدد مكيم جن كى وجه سے تو مارا مارا

پھرنا تھا،حلال حرام، جائز ناجائز کی بھی کوئی تمیزنہیں رکھتا تھا۔اب تحقیے تنہا چھوڑ کر

جارہے ہیں۔ کوئی تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے چھوڑ کر جانے والوں کے

جوتوں کی آ ہٹ سنائی جاتی ہے، نہ آنے والوں کی آ ہٹ، نہ جانے والوں کی

باتیں کیونکہ اسکیلےرہ جانے اور چھوڑ جانے کا احساس اس سے ہوسکتا ہے۔

ب حدیث کامقصور کچھ بھی ہوسنیا تو ثابت ہو گیا۔ کسی وقت سننے سے ہروقت سننے

ب جب ایک دفعه سننا ثابت ہو گیا تو ثابت ہوا کہ مردے سنتے ہیں۔ آپ جب ب

اب سنتے ہیں تو پھر بھی س سلیل گے۔ بیرو نہیں کہہ سکتے کہ پھرآ پہنیں سیل

ارے میں تو زندہ ہوں اور سننا میرافعل ہے، اس لیے میں تو ہروفت سن سکتا

ہوں، کیکن بات تو مردے کی ہورہی ہے۔ آپ مردے کو زندے پر قیا *ک*م

كرتے ہيں \_ سوتے اور جا گتے ميں بہت فرق ہے۔ جاگتا سنتا ہے اور سويا ہو

نہیں من سکتا۔ زندہ اور مردہ میں تو اس ہے بھی زیادہ فرق ہے۔اللہ تعالیٰ 🕌

﴿ وَ مَا يَسْتَوِى الْآخَيَاءُ وَلَا الْآمُواتُ دَاِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنُ يَّشَاءُ ع

وَ مَاۤ اَنْتَ بِمُسْمِعِ مَّنُ فِي الْقُبُورِ فَ ﴿ ٣٥] وَ مَاۤ اَنْتَ بِمُسْمِعِ مَّنُ فِي الْقُبُورِ فَ ﴿ ٣٦]

کی گفی تونہیں ہوتی ۔

ا اس سے ہروفت سننا بھی تو ٹابت نہیں ہوتا۔

قرآن مجيد ميں فرمايا:

گے۔جوایک وقت من سکتا ہے وہ ہروقت من سکتا ہے۔

C USE IN THE WAR TO TH ب چرتو وهنهیں سنتا۔

جب سویا ہوا آ دی نہیں سن سکتا تو مردہ کیے سے گا؟

ب شهدا توسنتے ہوں گے، وہ تو زندہ ہیں۔

شہید کہتے کیے ہیں؟

ب جوالله کی راه میں قتل ہوجائے۔

قتل ہونے کے بعد شہید بنتا ہے یا پہلے؟

بنیا توقل ہونے کے بعد ہی ہے۔

جان نکلنے سے پہلے تو کوئی شہید نہیں ہوسکتا۔

پھرشہیدزندہ کسے ہوا؟ زندہ تو غازی ہوتا ہے، شہید نہیں ہوتا۔

ب سناہے کہ شہیدتو مرتے ہی نہیں۔ اگر مرتے نہیں تو شہید کیے ہو جاتے ہیں؟ شہیدتو ہوتا ہی وہ ہے جواللہ کی راہ

میں مرجائے العنی شہادت ملتی ہی موت کے بعد ہے۔ ب کیا قرآن مجیز نبیں کہتا کہ شہید زندہ ہیں۔

قرآن مجيد كهال كهتا ہے كه شهيد زنده بين قرآن مجيدتو يہلے شهداء كے ليے موت ثابت کرتا ہے ، پھر برزخی زندگی کی خبر دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

بنسب مجازی ہے۔ حقیقت میں بیعل مردے کانہیں ہوتا، اللہ کا ہوتا ہے۔ چؤنک مردہ اللہ کے اس فعل کے لیے کل ہوتا ہے اس لیے مجاز أ نسبت مردے کی

طرف كردية بي جيعهم كت بي كهفلال الميشن آكيا، حالانكه آن كاكام گاڑی کرتی ہے۔نسبت اسٹیشن کی طرف کردیتے ہیں اسی طرح ریڈیو،شپ ريكارة اورگراموفون بين بهم كهتے بين ريديو بولتا ہے - حالانك بولناس كافعل

نہیں ۔ مجازا اس کی نسبت اس کی طرف کردیتے ہیں کیونکہ بظاہر فعل کا ظہوراس سے ہوتا ہے ۔ کوئی فعل کسی کا اس وقت کہلاتا ہے جب وہ اس کواپیے شعور اور

ارادےاورا بنی طاقت ہے کرے جواللہ نے اس میں متنقل طور پرود بعت کر رکھی ہے۔مردہ چونکہ مردہ ہےاس میں احساس اور ارادہ نہیں ہوتا اس لیے اس

کے کسی فعل کواس کا فعل نہیں کہتے۔ وہ حقیقت میں اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ جسے اعجاز كهتيه بين اوراعجاز مين عموم نهيس موتاكه آباس يرقياس كرين موى الطيفالة

كاعصا جب الله حابها تفاساني بن جاتا تفا- بمنبيل كه سكت كه المهال

سانپ بن جاتی ہیں ۔حضور ملاقیولِم معراج میں آ سانوں پر گئے ، ہم نہیں کہہ سکتے کہ انسان آ سانوں پر جا سکتے ہیں۔لہذا یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ جب مردہ جوتیوں کی آ ہٹ سنتا ہے تو وہ سب کچھ سنتا ہوگا۔ جبیبا کہ ہم سب کچھ سنتے ہیں

ہم زندہ ہیں، وہ سردہ ہیں۔زندے اور مردے میں یہی فرق ہے کہ زندہ این طافت سے سنتا ہے اور مردے میں وہ طافت نہیں ہوتی ۔اس لیے وہ نہیں سن سکتا۔ زندہ بھی اس وفت تک من سکتا ہے جب تک اِس میں وہ طافت رہتی

ہے۔آپ بتائیں کہ جبآ دمی سوجاتا ہے تو پھر بھی سنتاہے؟

﴿ وَ لَا تَـحُسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَاتًا ، بَلُ اَحُيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوزَقُونَ 🗳 🔭 [٣/آل عران:١٦٩]

ای طرح پنہیں ہوسکتا کہا یک شخص دنیا میں بھی زندہ ہواور برزخ میں مجھی۔اگرد نیامیں زندہ ہےتو برزخ میں نہیں ،اگر برزخ میں زندہ ہےتو د نیامیں نہیں، کیونکہ د نیوی زندگی ختم ہونے کے بعد برزخی زندگی شروع ہوتی ہے۔

انسانی زندگی کا سفر پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے بچین ، پھر جوانی ، پھر بڑھایا۔ پھرموت کے دروازے سے برزخ۔ پھرآ خرت، پھراصلی ٹھکانا: جنت

یا دوزخ۔اس پر بیسفرحتم ہو جا تا ہے۔ جب سے بیسفرشروع ہوتا ہے آ دمی کا

رخ آ گے کی طرف ہی رہتا ہے۔آ گے کی طرف قدم ست یا تیز ہوسکتا ہے۔ چھے نہیں ہٹ سکتا۔ بیاتو ہوسکتا ہے کہ بجپین میں ہی موت آ جائے ، جوانی اور بڑھا یے کی نوبت ہی نہ آئے ، کیکن میہیں ہوسکتا کہ جوان پھر بچے بن جائے ، یا

بوڑھا پھر جوان ہو جائے۔ یہ تو ہوسکتا ہے کہ برزخ میں ہی اخروی لذتیں حاصل ہونے لگ جائیں ۔جبیبا کہ شہدا کو حاصل ہوتی ہیں۔ یہبیں ہوسکتا کہ کوئی شہید برزخ سے واپس دنیامیں آجائے۔ کیونکہ بید دنیا قید خانہ ہے اور

موت اس سے نکلنے کا دروازہ ہے۔ چونکہ موت سے ہی آ دمی اس قید خانے ے نکاتا ہے اس کیے موت سے ہی مومن کی ترقی ہے۔اس کیے نبی، ولی،

خاص،عام سب پرموت آئی ہےاوروہ اس دروازے سے نکل کر جومدارج اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں ان کے حصول کے لیے آ گے بڑھتے ہیں۔شہید اور نبی تو در کنارکوئی مومن بھی نہیں جا ہتا کہ ایک دفعہ اس قید خانے سے نکل کر

''جو جہاد میں مارے جاتے ہیں،ان کومردہ نہ خیال کرو۔وہ اپنے رب کے

پاس زنده ہیں۔رزق دیے جاتے ہیں۔'' قرآن شہیدکودنیا کے اعتبار سے مردہ اور اگلے جہان کے اعتبار سے زندہ بتاتا ہے۔قرآن ینہیں کہنا کہ شہیدونیا میں زندہ ہیں، سنتے ہیں دیکھتے ہیں یا کوئی

اور کام کرتے ہیں۔ ب اگلے جہان میں تو سارے ہی زندہ ہیں پھرشہیدوں کی کیا خصوصیت؟ کیا شہیدوں کی خصوصیت اس میں ہے کہ وہ دنیا میں واپس آ جا نمیں گے؟

ب آخریخصوصیت توہے کہ وہ مرکز بھی زندہ ہیں۔ ا کہاں بھونیا میں یابرزخ میں۔ ب دونوں جگہ۔ دنیامیں بھی اور برزخ میں بھی۔ دونوں جگہ کیسے ہوسکتے ہیں، آپ جانتے ہیں برزخی زندگی کب شروع ہوتی ہے؟

ب جبآ دمی مرجا تاہے۔ ا ۔ کیعنی د نیوی زندگی حتم ہونے بر۔ جب برزخی زندگی دنیوی زندگی کے ختم ہونے پر شروع ہوتی ہے تو دونوں جمع

بجین، جوانی، برهایا جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک فتم ہوگا تو دوسرا آئے گا۔

كيے موسكتى بيں \_كياون رات جمع موسكتے بيں؟ كياجواني اور بروها يا جمع موسكتے ہیں ۔ جب ایک چیز کی ابتدا دوسری کی انتہا ہوتو ایسی چیزیں بھی جمع نہیں ہو سکتیں۔جیسے دن رات جمع نہیں ہو سکتے۔ دن ختم ہوگا تو رات آئے گی ، جیسے

بهراس قیدخانے میں واپس آجائے اور اپنی منزل مقصودسے دور ہو۔ ب ساہ شہیدتواں دنیامیں واپس آنے کی آرز وکرتے ہیں۔ موت برختم موجاتا ہے۔ جیسے زماندلوث کرنہیں آتا ایسے ہی بیزند کی بھی لوث کر نہیں آتی۔اللہ کسی مردے کو زندہ بھی کردے تو وہ برزخی زندگی ہی کہلائے گ - کونکهاس پردنیا کی زندگی کے احکام مرتب نہیں ہوتے۔ ایسے ہی اللہ کسی زند ہے کوجس کی عمرابھی ہاتی ہو مجمزانہ طور پر ماردے اور جتنی دیر چاہے مردہ رکھے اور پھر زندہ کر کے چھوڑ دے تا کہ وہ اپنی عمر پوری كرے تو يه د نيوى زندگى بى كملائے گا۔ جب تك اس كى عمر بورى نه ہوجائے۔جیما کدحفرت عزیر التلفظائے کے ساتھ یائی اسرائیل میں کی مرتبہ

ہوا۔اس کو یوں مجھیں قرآن میں چھے سورتیں ملی ہیں، چھھ مدتی۔ مکی وہ کہلاتی

ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں اور مدنی وہ جو ہجرت کے بعد۔ اگر ہجرت کے بعد کوئی سورت یا آیت کے میں نازل ہوئی تو اس کو مدنی ہی کہتے ہیں کیونکہ بیاس زمانے سے تعلق رکھتی ہے جو ہجرت کے بعد کا ہے۔ یہی حساب د نیوی اور برزخی زند گیول کا ہے۔موت سے پہلے کی زندگی دنیوی ہے اور موت

کے بعد کی برزخی ۔ اگر چہ عارضی طور پر اللہ دنیوی زندگی میں کچھ عرصه مرده رکھے یا برزخی زندگی میں چھے عرصہ زندہ رکھے۔اس کے علاوہ عینی الطِّنِيعُ لاَجن مردول کوزندہ کرتے تھے وہ پہلیل کہ زندہ ہی رہتے تھے۔ وہ تو معجزہ ہوتا تھا۔ جتنی دیراللّٰد کومنظور ہوتا اللّٰہ ان کو زندہ رکھتا۔ پھران کومر دہ کر دیا جاتا ، بغیرموت کی تکلیف کے معجزات کا یکی حال ہوتا ہے،ان کودکھانے کے بعداشیا کواصلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے۔جبیہا کہ موکی النظیفان کا عصاسانی بننے کے بعد ونیامیں آنے کی آرزونیں کرتے دوبارہ شہید ہونے کی آرزوکرتے ہیں۔ ب آخرشهيدتواس دنياميس آكربي موسكتے ہيں۔

تو پھرکیااللہٰان کو بھیج دیتاہے؟ ب آخر بھیجاہی ہوگا۔اللہ ان کی بات ردتو نہیں کرتا ہوگا۔

ا تو پھر کیا آپ نے کسی شہید کو دنیا میں آ کررہے اور دوبارہ شہید ہوتے دیکھاہے؟ ب ديکھاتونہيں۔ آپ نے دیکھا بھی نہیں اور آتا بھی کوئی نہیں۔اللہ ان کی اس خواہش کو پورا تہیں کرتا جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے۔اس لیے کہ بیعل عبث ہے،اللہ کی حکمت کےخلاف ہے،مرکر پھرد نیامیں آنا تنزل ہے،تر قی نہیں ۔تر تی آ گے

مومن آ گے ہی جاتا ہے دنیامیں واپس نہیں آتا۔ ب عيسى الطَيْكِم جن مردول كوزنده كرتے تصوه تو دنيامي واپس آئے۔ اس کووالیس آ نائبیں کہتے۔والیس آ نا تو وہ ہے جوابی مرضی سے مواورا یسے کوئی ب مرضی سے آیا یا اللہ لایا، دنیامیں آتو گیا۔ دنیوی زندگی تومل گئ۔

جانے میں ہے کیونکہ جنت آ گے ہے اور جنت کامل جانا فوزِ عظیم ہے اس کیے

اس کو دنیوی زندگی نہیں کہتے۔ دنیوی زندگی تو اس وقت تک ہے جب تک موت نہآئے۔جب موت آ جاتی ہے تو دنیوی زندگی ختم ہوجاتی ہے۔ پھراگر معجزانہ طور پر اللہ کسی کو زندہ بھی کر دے تو وہ دنیوی زندگی نہیں کہلائے گی۔ پھرعصابن جاتاتھا۔ کیونکہ دنیوی زندگی ایک خاص زمانے کا نام ہے جو پیدائش سے شروع ہو کر

ب نبیوں اور انسانوں میں تو بہت فرق ہے۔ ا فرق تو بہت ہے کیکن موت تو ایک ہے۔موت میں تو کوئی فرق نہیں۔

رق تو بہت ہے، تین موت نوایک ہے۔ مور ی کی ذات تو بہت بردی ہوتی ہے۔

نبی کی ذات تو بہت بردی ہوئی ہے۔ کتنی بردی ہو،موت ہے مفرنہیں،موت تو لازمی ہے۔موت تو صرف اللہ کے

گنی بردی ہو،موت سے مفر ہیں،موت او لینہیں، باقی سب کے لیے ہے۔

سے بین بال سب سے ہے۔ لیکن انبیا علیم العلم اور غیر انبیا میں فرق تو ضرور ہونا چاہے۔

ین امیا یہ ہطا اور یراجی یں رو و روران و چیدہ موت میں کیا فرق ہوسکتا ہے کہان کی جان اورول کی نسبت میں کی فرق ہوسکتا کے ان رموت ندآ نے ماان کی حان بوری

آسانی سے نکلے، کین بہیں ہوسکتا کہان پرموت نہ آئے یاان کی جان پوری نہ نکلے، آ دھی نکلے موت تو کہتے ہی پوری جان نکلنے کو ہیں۔ جس پرموت آتی میں موجہ سے علیہ دور

ہے وہ مرجاتا ہے۔جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کی روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ احساس ادراک سب کچھٹم ہوجاتا ہے۔ مرنے والاخواہ کوئی ہواس

جہان لینی برزخ میں چلاجا تاہے۔ ب نبیوں علیم النڈا اورانسانوں میں کیا فرق ہوا؟ ب

بیری ۱۰ مارید می و این می در این این اور انسانول کی اور انسانول کی آب ہتا ہے کہ نبی جب دنیا میں رہتے ہیں تو ان کی زندگی میں اور انسانول کی در میں کا بات کا میں کا بات کا در انسانول کی در میں کا بات کا ب

زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انبیاطہم النو پر فرشتے اتر تے ہیں اور اللہ کی طرف سے دحی آتی ہے۔

یفرق تو نبوت کا ہے، زندگی کا تو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ نبی بھی زندہ کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہیں اور عام آ دمی بھی زندہ کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہیں۔وہ بھی روح مع الجسم،وہ بھی روح مع الجسم فرق نبوت کا ہوتا ہے۔انبیا علیم النالم کو رِ مَنْعِيْدُهَا سِيُرَتَهَا الْاُولِيْ ﴿ ١٠٠/ لِمَاءَا ﴾ ﴿ مَالَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهِ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

عیسی الطبیعات کا مردول کوزنده کرنا ان کامعجزه تها جوالله کافعل تها معجزه نبی کی ا

نبوت اوراللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ النظیفائ کے ب ہاتھ پرمردوں کوزندہ کر کے دکھایا کہ میں جوعدم سے وجود میں لاسکتا ہوں تو میں ا

مردوں کو بھی زندہ کرسکتا ہوں۔میرے لیے ایک جہان سے دوسرے جہان میں لانا ، لے جانا کوئی مشکل نہیں، لیکن معجزہ ایک خاص چیز ہوتی ہے اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ الطیفی کی بغیر باپ کے پیدا ا

کیا۔اس سے نتیج نہیں نکالا جاسکتا کہ بیج بغیر باپ کے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔

ای طرح بینیں کہہ سکتے کہ مردے زندہ بھی ہوجاتے ہیں کیونکہ عیسی النظامین کے زندہ ہوئے، یا مردے کلام بھی کر لیتے ہیں کیونکہ حضہ مرادے کلام بھی کر لیتے ہیں کیونکہ حضہ مرادے کا مردے کا م

حضور ملاقیقِ نے بدر کے مقتولین سے کلام کیا تھایا مردہ جباس کوقبر میں رکھ کر جاتے ہیں تو وہ جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے۔ بیسب اللہ کے کام ہیں ، وہ جو چاہے کردے اس کوایک کلینہیں بناسکتے۔

> ب انبیاطیهمالندا بھی نہیں سنتے؟ ا انبیاطیهمالندا کیسے س سکتے ہیں، کیاان پرموت نہیں آتی؟ ب موت تو آتی ہے۔

سوت و ای ہے۔ جب موت آتی ہے تو پھروہ کیے من سکتے ہیں؟ موت تو موت ہے جس پر بھی ا آتی ہے مردہ کردیتی ہے۔ مرنے والا کوئی بھی کیوں ندہو، ندئن سکتا ہے، ندبول سکتا ہے، ندد کھے سکتا ہے، ند کچھ کرسکتا ہے۔ زندگی ہوئی ہے، نہ کہ دنیوی۔

مطلب بیہ کہ وہ قبروں میں ایسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیامیں تھے۔

دنیا کی طرح سے قبر میں وہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں۔ دنیا میں تو وہ کھاتے پیتے

تے،حوائج ضروربان کےساتھ تھیں۔کیا قبریس بھی وہ بیسب چھرتے ہیں؟

کھانے تو ان کوجنتوں کے ملتے ہیں، جن کے کھانے سے بول و براز کا سوال

ہی پیدائہیں ہوتا۔

یمی تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انبیاطہم التھ کی زندگی برزخی ہوتی ہے،

دنیوی مبین ہوتی۔وہ برزخ میں آخرت کی تعتول سے محظوظ ہوتے ہیں، نہ کہ

ونیا کی۔ آپ سوچیں دنیوی زندگی قبر میں ہوبھی کیسے سکتی ہے۔ آپ سی زندے کو قبر میں دفن کر کے دیکھ لیں کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اصل میں' دنیا

مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ "موت اس سے رہائی دلانے والی ہے۔ مار كر قبر میں لے جا کر پھر دنیوی زندگی ، دنیا۔ بیرڈ بل سزا ہے جو نیکوں کے لیے خصوصاً انبیاطہمالتا کے لیے نہیں ہوسکتی۔ جب ایک عام مومن مرنے کے بعد کہتا

ہے۔((قَدِّمُونِی، قَدِّمُونِی) 🗰 (جُصحِلدی لے چلو، جُصحِلدی لے چلو) توایک نبی کوقبر میں دنیوی زندگی کیسے پندآ سکتی ہے۔ جب ایک شہید

مرنے کے بعدایے رب کے پاس جاکررزق کھاتا ہے اور اس کی زندگی ﴿ وَلَكِنَ لا تَشْعُرُونَ ﴾ ٢٦/ الترة، ١٥٣ والى برزخي موتى بي تعليم كازندكى 🐞 بخاری: کتاب البخائز، باب قول المیت وهوعلی البخازة قدمونی، رقم ۱۳۱۷ ـ نسانی: کتاب البخائز،

نبوت کی وجہ سے جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ غیر انبیا کونہیں ہوتا۔ یہی حال

مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ برزخی زندگی سب کی کیساں ہوتی ہے، فرق صرف در ہے کا ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں انبیاطہ العلم کا درجہ سب سے زیادہ اوراس کی

وجہسےاللہ کا قرب زیادہ۔اس طرح سے برزخی زندگی میں ان کا درجہ بھی سب سے زیادہ اور قرب بھی زیادہ۔زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ زندگی سب کی

ایک بی طرح کی ہوتی ہے۔ ب انبياطهم التقادنيام ريخ موت عالم بالاكى روحانى اورجسمانى سيرين بيس كرتع؟

كيول بين ،الله جب جابتا بي سركرواديتا بيد چناني حضور طالقيام كومعراج

ب جس طرح وه دنیا میں رہتے ہوئے عالم بالا کی سیر کر لیتے ہیں، اسی طرح وه برزخ میں ہوتے ہوئے دنیائی سرکریں تو کیابعیدہے؟ دنیا میں رہے ہوئے عالم بالا کی سرتو ترقی ہے۔ عالم برزخ سے دنیا میں آنا تنزل ہے۔اس کیےمعراج تو ہوسکتا ہے تنزل نہیں ہوسکتا۔اس کےعلادہ دنیا

قیدخانہ ہے۔ یہاں آناسزا ہے۔ آ دم الطّنظاف کو بطور سزا کے ہی بہاں بھیجا گیا تھا۔آ گے جانا یا عالم بالا کی سیرعروج ہے۔لہٰذا پیہوسکتا ہے، وہ نہیں ہوسکتا۔ انبیاطیم النام برزخ میں ہوتے ہوئے عالم آخرت کے نظارے تو کر سکتے ہیں،

والى دنيامين نبيس آسكتے\_ ب ہم نے سنا ہے کہ انبیا علیم النقا کو قبروں میں بھی دنیوی زندگی حاصل ہوتی ہے۔

دنیوی زندگی موت کے بعد کیسے حاصل ہوسکتی ہے۔موت کے بعد تو برزخی

باب السرعة بالجنازة ، رقم ١٩٠٩ ـ

ا پھروہ زندہ کب اور کیسے ہوگئے؟

جب ان کوقبرشریف میں اتار دیا گیا تووه زنده ہوگئے۔

اگران کو با ہر ہی رکھا جاتا ، فن نہ کیا جاتا تو کیا پھر بھی وہ زندہ ہو جاتے ۔ یااگر

اب نکال لیا جائے تو ہا ہرآ کر دہ زندہ رہیں گے یا پھر مردہ ہوجا ئیں گے؟

ب اسبارے میں کیا کہ سکتے ہیں؟ بيتوالله بى بہتر جانا ہے۔

موت سے لے كر تدفين تك تقريبا32 محفظ حضور صالتيكم بابرر بـ اس

عرصے میں آپ زندہ رہے یا مردہ؟ مردہ بی رہے ہوں گے، کیونکہ آپ مالٹیکم کوجب فن کیا گیا تو مردہ بی تھے۔

جب آب اس عرصے میں مردہ ہی رہے تو اب باہر آ کر پھرزندہ کیسے ہوجا ئیں گے؟ آ ب سوچیں کیااس زندگی کود نیوی زندگی کہیں گے کہ باہر ہوں تو مردہ، قبر

میں جائیں تو زندہ ۔ آپ کا بیر کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ آپ ملا فیونم قبر میں جا کرزندہ ہو گئے اوراب بھی زندہ ہیں۔ کیونکہ ولید بن عبدالملک کے زمانے میں جیا کہ بخاری شریف میں ہے جب جمرے کی دیوار گر گئی تو ایک قدم نگا ہو كيا-اكثر كاخيال تفاكه بيقدم رسول الله صل تنايم كاب اليكن حضرت عروه وفاتعه نے کہا یہ قدم حضرت عمر رہائٹھیا کا ہے۔اس وقت وہ تینوں پیارے اسی طرح یڑے تھے جیسے دفن کیے گئے تھے۔ دنیوی زندگی کا کوئی اڑ نظر نہیں آتا تھا۔ اگر

اس وقت بھی د نیوی زندگی کے پچھآ ٹارنظر آتے تو پہلی صدی تھی ، وہ لوگ ضرور باہر نکال لیتے ۔معلوم ہوا کہ خیرالقرون میں پیعقیدہ نہیں تھا کہ حضور صل تایئے گم قبر میں زندہ ہیں۔ وہ لوگ تو حضور ملا تیا آم کی برزخی زندگی کے ہی قا<del>کل تھ</del>ے۔ د نیوی کیسے ہوسکتی ہے؟ ب كياخداان كوقبرمين زنده نبيس ركهسكتا\_

الله توسب پچھ كرسكتا ہے، كيكن وہ لايعنى كام بھى نہيں كرتا۔ وہ عكيم ہے،اس كے سب کام حکمت کے ہوتے ہیں۔اگر اللہ نے پیفیروں کو زندہ ہی رکھنا ہوتو قبرول میں کیوں رکھے۔ باہرونیامیں زندہ کیوں ندر کھے،کوئی فائدہ تو ہو۔ آخر نبی

کے قبر میں زندہ رکھنے سے فاکدہ کیا ہوتا ہے جواسے وہاں زندہ رکھا جائے۔ نبی ونیا میں بلنے کے لیے آتے ہیں۔ جب تک وہ زندہ رہتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں، قبر میں

زنده ہوں اور کر بھی کچھ نہ تھیں ،اس زندگی کا ان کو یاان کی امتوں کو کیا فائدہ؟ ب حضور صل التيمِ أم ك بارے ميں توسب كا يهى عقيدہ ہے كدوہ قبر ميں دنيا كى طرح د نیوی زندگی کوئی کمال ہے جو حضور ملاہی اُن قبر میں بھی دنیا کی طرح زندہ

مول۔ مرنے کے بعد تو برزخی زندگی ہی ترقی ہے اور یہی حضور صل علیم کو حاصل ہاورآ پ کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ سب کا یہی عقیدہ ہے۔ صحابہ رضافتہ اورائمة مين سے كوئى اس عقيدے كا قائل نہيں تھا كەحضور مالتي فيا اپنى قبرين

زنده بین \_اگر صحابه رضافتهم کواس کاعلم موجاتا تووه بھی حضور صل علیم کوقبر میں نه چھوڑتے ۔ فورا نکال لیتے ۔ بیتو آپ لوگ ہیں کہ حضور ملاتھ کے آم کو قبر میں دنیا کی طرح سے زندہ بھی کہتے ہیں اور نکالتے بھی نہیں۔ آپ جو کہتے ہیں کہ حضور ملاقليكم قبرمين زنده مين توكياان كوزنده بي دمن كرديا كياتها

ب ون تومرنے کے بعد کیا گیا تھا۔

حدیث کوئیس مانتے؟

آپاس مديث كومانة بين؟

ب كيول تبين .....!

اس حدیث میں تو بہ بھی ہے کہ حضور صل قرام فر برسلام سنتے ہیں ، دور کانہیں

سنتے - پھرآپ اینے گھروں اور مجدوں میں ہی بیٹے ((اَلصَّلا أَهُ وَالسَّلامُ

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ )) كول يكارت بن؟

آ بِ بَهِي تُوتشهد مِين ((اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اللَّهَا النَّبِيُّ)) كَبْتِ بِين كيااس وقت

حضور مل في في آپ كاسلام سنت بي؟ ہمارے نزدیک تو وہ کسی وقت بھی نہیں سنتے ، نہ سنانے کے لیے ہم ((اَلسَّالامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ)) كَتِمْ بِين بهم تواسے بطور حكايت كے برِ حقة بين جيسا

كرة رآن راعة بي اوراس من ﴿ يأيُّهَا الَّذِينَ المَنوُ ا﴾ (ليني المان والو!) بھی آ جاتا ہے،جس سے ہماری مرادمومنوں کو بلانا یا سنانانہیں ہوتی بلکہ صرف تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ای طرح تشہدہاس کو پڑھتے ہوئے

بهى ((السّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُّ)) آجاتا بـاس عمارامقعد حضور ما فيرام كو يكاركرسلام كهنانبين بوتا بلكه صرف تشهد برد هنا بوتا ہے،جس میں حکایة سلام بھی آجا تاہے۔ ب الرآب سلام خطاب كطور برنبيس كت تو ((اكسكلام عَلَيْكَ ايُّهَا النَّبِيُّ))

کیوں کہتے ہیں؟ آپ بدیتا کیں حضور صل تفریق اور صحابہ رضافتہ مل یہی تشہد تھا جوآپ پڑھتے ہیں

آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور صلاقیق فیر میں زندہ ہیں تو آپ کواتے عربے کے بعد کیسے پتا لگ گیا؟

ب حضور صالتيم كى بى تو حديث ب: ُ ((نَبِيُّ اللهِ حَيُّ يُرُزُقُ)) 🗱

"نى زندە بوتے بى اوررزق كھاتے بى" الله كے بندے اس كامطلب ية ونہيں كه نبى قبريس جاكر زنده موجاتے ہيں اور

زندگی د نیوی ہوتی ہے۔ حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق کھاتے ہیں۔ زندگی ان کی برزخی ہے، جیسا کرقرآن مجید شہدا کے بارے میں بتا تاہے۔﴿ بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ ﴾[٣/آلمران:١٦٩]تو جب شہداا ہے رب کے پاس زندہ ہیں اوررز ق کھاتے ہیں تو انبیا علیم التلام جو

شہید گر ہوتے ہیں ۔ان کی زندگی دنیوی کیسے ہوسکتی ہے۔ کیا دنیوی زندگی برزخی زندگی سے اعلی ہوتی ہے یا انبیا علم التل شہدا سے ادفی ہوتے ہیں كمشهدا تو مرنے کے بعداللہ کے پاس برزخی زندگی میں ہوں اورانبیاعلہمالتلا و نیوی ب اگررسول الله مال في في قبر مين زنده نبيس توسلام كيسيس ليسة بين؟

وهسلام سنتے نہیں، انھیں فرشتوں کے ذریعے سلام پہنچایا جاتا ہے۔ ب حدیث میں تو آتا ہے کہ حضور صل الله اللہ فرمایا جومیری قبریر آ کرسلام پر ستا ہے میں اس کا سلام خود منتا ہوں ۔ آپ کہتے ہیں وہ سنتے نہیں ۔ کیا آپ اس

🐞 این ماجه: کتاب البمائز، باب و کروفانه ووفنه مل پیزم ، رقم ۱۶۳۷ ـ

ب سنایر ها تونبیس که آپ صل تیم نے نماز کے بعد بھی جواب دیا ہو۔

جس سلام كورسول الله صلاحية أزندكي مين نه سنته تهي، ندس كرجواب دية تته

تو اب جب كه حضور صالفيولم فوت هو يحيك بين بيه كهنا كه حضور حلا تفريط سنته بين

اورس كرجواب دية بين كس قدرغلط ب\_ جب صحابه و صافحيتم حضور ما تاييم

كى زندگى اورموجودگى مين ((السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ)) حضوركوسان

کے لیے نہیں کہتے تھے تو ہم اب جب کہ حضور صلاطیم فوت ہو چکے ہیں ((اَلسَّلَامُ عَلَيْکَ اَيُّهَا النَّبِیُّ)) نانے کے لیے کیے کہدسکتے ہیں۔جس

سلام کا جواب قطعادیا ہی نہ جائے ، نہ نماز میں ، نہ نماز کے بعد ، نہ زندگی میں ، نہ

زندگی کے بعد وہ سلام دعا تو ہوسکتا ہے سلام تخاطب اور سلام تحیہ نہیں ہوسکتا۔ كيونكدسلام تحيد كاجواب فرض ہے۔قرآن مجيد ميں ہے:

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُهُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوُ رُدُّوهَاء ﴾ [م/الناء:٨٧] يعني مسلام كاجواب دو إول توزياده ورندا تناتو ضرورهو "

جب تشهدوا لےسلام کا جواب حضور صل تیریم نے مبھی دیا ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ بیه وه سلام بی نهبین که حضور صلافیایم سنین اور جواب دیں۔ اگر ((اَ**لَسَّلاهُ** عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ)) سلام ك ليه به وصاب رضائليُّم جوصور صاليَّيْم ك

يحصے نماز يرص تق نماز كة خزا التحات على بيسلام كول كت تقد ابتدائے نمازیعن ثنا کے ساتھ بیسلام کیوں نہیں کہتے تھے۔سلام تو شروع میں بونت ملاقات کیا جاتا ہے نہ کہ گفتگو کے دوران یا آخر میں۔ جب((اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُّ)) شروع نماز مين نبيس بلكه آخرنماز ميں ہے تو ظاہرہے ہيہ يا كوئى اور تھا؟

ب تشهدتو یهی تھا۔ اكرانِ كاتشهر بهي يهي تعااوراس ميس ((السَّكامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِقُ)) خطاب کے لیے ہے تورسول الله مل الله علی جب ((السَّلامُ عَسلَیْکَ اللَّهُ اللَّهُ

السَّبِيُّ )) برصة تو نماز مين كس عضطاب كرتے تصاور صحاب و فائد من جب حضور صالتينِم كموجودك مين ((اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اللَّهِا النَّبِيُّ)) كَبَتْ تُوكيا رسول الله صل تقريم ان كوجواب دية تهيج؟ ب جواب تونہیں دیتے تھے۔

> ب فرض توہے ہیکن نماز میں فرض نہیں؟ بهركياجا تزيد؟ ب جائز بھی تہیں۔

كياسلام كاجواب دينافرض نبيس؟

جب نماز میں رسول الله مل الله علام کا جواب نہیں دیتے تھے، جیسا کہ حضرت عبدالله بن مسعود رفائهی نے سلام کہا اور آپ نے جواب مبیں دیا اور نماز میں سلام كا جواب دينا جائز بهي نبيس ، تو پهرنماز مين حضور صالفيديم كوسلام كهنا كيب جائز موسكات إورآب كي كت بيل كه ((السَّلامُ عَلَيْكَ اللَّهَا النَّبِقُ)) سے خطاب ہے۔ حالانکہ نماز اللہ کی عبادت ہے اور اس میں کسی سے تخاطب

جائز نہیں۔اگرتشہدوالےسلام کاجواب حضور صل عیام نماز میں نہیں دیتے تھے تو كيابعدازنمازويية تتھـ یں: ب حضور صل میں اور عام مردوں میں تو بہت فرق ہے۔ عام مردوں میں تو اتنی

بلکہ وہ تو حاضر و ناظر ہیں۔ پھر ثابت ہو گیا نا! کہ جس حدیث کو آپ پیش کرتے ہیں اس کو آپ نہیں

پھر ثابت ہو گیا نا! کہ جس حدیث کو آپ پیش کرتے ہیں اس کو آپ نہیں مانتے۔اس حدیث میں تو صاف ہے کہ قبر پرسلام تو میں سن لیتا ہوں اور دور کا

مانة - ال حديث مين توصاف ب كه قبر ريسلام تومين ليتا بول اور دوركا محصى بنچايا جاتا ب - يعنى دوركا مين بين سنتا جب حضور صلاقيم وركا سلام نهيس سنة تو گربيش ((أله سكرة والسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله)) كهنايا

ان کو حاضر ناظر سمجھنا کیے ضیح ہوسکتا ہے؟ آپ بھی تو اس حدیث کونہیں مانتے۔اس میں صاف ہے کہ جومیری قبر پر آ کر

سلام کہتا ہے ہیں اسے سنتا ہوں ، آپ کہتے ہیں وہ نہیں سنتے۔ ہم تو اس کو حدیث ہی نہیں مانے کیونکہ سے خیم ہیں۔ ہم آپ کی طرح سے نہیں کہ آ دھی جو مطلب کی ہے اسے مان لیس اور آ دھی جو خلاف پڑتی ہے اسے

چهورد س.
اگرآ باس حدیث کونیس مانت تو پر حضور مل قید آم کی قبر پرجا کر ((اَلصَّلا أَهُ وَالسَّلا مُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ الله )) کول کمتے ہیں؟
جیسے قبرستان میں اَلسَّلامُ عَلَیْکُمُ یاَهُلَ الْقُبُور عام مردوں کو کہ سکتے ہیں،
ای طرح حضور مل قید آم کی قبر پرجا کر ((اَلصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ

الله) حضور صلى الله كوكهد سكته بين-

شریف ہے۔اس میں بھی حضور ملاقیو آم سے خطاب نہیں بلکہ اللہ سے حضور ملاقیو آم کے لیے رحمت و ہر کت کی دعا ہے۔ پھر نمازی کی اپنے لیے دعا ہے جس پر نماز کا اختیام ہے اور بیرتر تیب بڑی معقول اور تعلیم نبوی کے عین مطابق ہے، کیونکہ

سب سے پہلے ﴿ فَادْعُونُهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ اللَّدِیْنَ وَ ﴾[ ۱۵/ الغافر: ١٥] کے تحت التیات پڑھی جاتی ہے، جس کا منشا اظہار اضلاص دین ہے، کہ میری سب عباوتیں اللّٰہ بی کے لیے ہیں، میں مشرک بالکل نہیں، اس کے بعدرسول الله صلاحیٰ آئے کے

دعا كرتا ب اوراس برنماز كوخم كرويتا ب - اس تشرح سے ثابت ہواكه مم ((اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ) نه حضور صلاَّيْ يَلَمَ كوسنانے كے ليے كہتے ميں اور نه وہ سنتے ہيں ((اَلصَّلاَهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ) كہنے كے ليے ((اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ) كہنے كے ليے ((اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ)) سے استدلال كرنا صحيح نہيں -

لیے دعاہے کیونکہان کاحق مقدم ہے۔ وہ بڑے حسن ہیں، پھرنمازی اپنے لیے

ب جبعام مردول کو ((اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَاهُلَ الْقُبُورِ)) کہہ سکتے ہیں تو حضور صلاقی کِمْ کو ((اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ)) کیوں نہیں کہسکتے؟
ا اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَاهُلَ الْقُبُورِ تو قبرستان جاکر کہتے ہیں نہ کہ گھر ہیٹھے۔آپ ہی ہتا کیں گھر بیٹھے۔آپ ہی بتا کیں گھر سے ہی مردول کواکسٹلامُ عَلَیْکُمْ یَاهُلَ الْقُبُورِ کَہنا ٹھیک ہے؟

ب ((اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمُ ياَهُلَ الْقُبُورِ)) تو قبرستان مِين جاكرى كهاجاتا ہے۔ ا پھرآپ ((اَلصَّلاهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ)) هُرَبِيْضَى كيوں كتے <(49)></s> يعن"مردے كى بدى تو زنازندے كى بدى تو رنے كے متوادف ہے۔ مردے اگر چدمردے ہیں، جیسا کدمشاہدہ ہے، ندسنتے ہیں، نہ کھاور کر سکتے ہیں،کیکن ان کے ساتھ سلوک ایسا کرنے کا تھم ہے گویا وہ زندہ ہیں۔اس میں ان کا ادب واحر ام بھی ہے اور جارے لیے رفت قلب کا سامان بھی مردوں کو زنده فرض كرليناايس بي بيك كى نيك اوربزرگ خض كواحر اماباب بجه لينا اور پھراس سے باپ والاسلوك كرنا ياكسى شريف لڑك كو بينا سجمتا اور بينا كبنا اور حقیقت ہونااور بات ہے۔ ب پھراس مدیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں تو حضور مال فی فی آ صاف فرمایا ہے کہ جومیری قبر برآ کرسلام کہتا ہے میں اسے ستا ہوں۔

مديث كومانة بوت تو ((اَلصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ)) كا كوبهي قبول نهيس، كيونكه وه كهتيج بين حضور ما تيريم فوت مو ي بيراب نه

اگرچ حقیقت میں ندوہ باپ ہے ندرید بیٹا سمجھ لینا اور فرض کر لینا اور بات ہے الله كے بندے! بيحديث ندي اور ندكى كوقابل قبول - بير بلويوں كو بھى قبول بيس كونكدوه كتي بي حضور ما ينيط قريب بعيد برجك سينة بي بلدوه ان كوحاضر وناظر اورعالم الغيب تك كت بير - حالا لكه يدحديث كبتى عدكم حضور ما الميلم قريب سينة بن، دور ينبس سنة ١ كربر بلوى دوست اى جَمَّرُ ابھی ختم ہوتااور علم غیب اور حاضر وناظر کارگڑ ابھی۔ کیوں کہ جب سننے میں قريب وبعيد كافرق مواتونه حاضرونا ظررب، نه عالم الغيب بيحديث اورول الدواؤد كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم حمل يتكب ذلك الكان؟ ، رقم ٢٠٠٧ ـ ابن اجد: كاب الجنائز، باب في النعى عن مرعظام الميت، رقم ١١٢١ ـ ارواء الغليل ٢١٣/٣، رقم ٢٧٧ ـ

(148) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ (48) ~ ( ب جب حضور مال عُيْرِلُم كي قبر برجاكر اَلصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ اگر وہ سنتے نہ ہوں تو کیوں ((اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ)) كَهَاجَاتَاجٍ؟

نہیں کہاجاتا، نہ بی اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يَاهُلَ الْقُبُورِ عَامِردوں كوسانے ك

یکار کرسلام ان کوسنانے کے لیے بیس کیا جاتا بلکدا ہے ول کومتوجہ اور نرم کرنے

کے لیے کیا جاتا ہے۔ہم ان کوزندہ فرض کر کےسلام دعا کہتے ہیں تا کہ دل

حاضر ہو۔ فوت شدہ کومخاطب کر کے سلام کہنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اینے فوت

شدہ عزیز کی لاش سے باتیں کرے۔ بیٹا مرجا تا ہے توباپ اسے کہتا ہے: بیٹا!

مجھے آکیلے چھوڑ گئے۔اب میں سے بیٹا کہوں گا؟ تم ہی تو میرے بر ھالے کا

سہارا تھے۔ وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ باپ کویقین ہوتا ہے کہ بیٹا میری کوئی بات

تہیں سنتا، کیکن پھربھی وہ اسے مخاطب کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے۔

اسی لیے حکم ہے کہ ہم بھی فوت شدگان کومخاطب کے صیغے سے زندوں کی طرح

سلام دعا دیں۔تا کہ دل بران کی یاد کا اثر ہو۔ان کا ادب واحتر ام بھی زندوں

کی طرح کریں۔ان کوئنسل دیں تو آ رام ہے، تھیس یا اٹھا ئیں تواحتر ام ہے۔

((كَسُرُ عَظُمِ الْمَيِّتِ كَكُسُرِهِ حَيًّا))

ليكهاجاتا ہے۔ سنتے نہ عام مرد بے ہيں، نہرسول الله صلاقيولم ۔

ب پھراتھیں یکار کرسلام کیوں کیا جاتا ہے؟

اسى كية حضور صل عنيظم نے فرمايا:

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دَسُولَ اللهِ حضورَ طالتَّيْرَ أَم كُوسَانِ كَ لِي

ہے۔ بیر حدیث اس لیے بھی غلط ہے کہ بیداور بہت سی سیح احادیث کے

🛈 چنانچه ایک حدیث ابودا و د اور مند احمد میں حضرت ابو ہریرہ والتی کھا ہے مروی ہے جس کے الفاظ میہ ہیں :

﴿ ﴿ لَا تَـجُعَلُوا بُيُوتَكُمُ قُبُورًا وَّ لَا تَجْعَلُوا قَبْرِى عِيْدًا وَ صَلُّوا

عَلَى فَإِنَّ صَلُوتَكُمُ تَبُلُغُنِي حَيثُ كُنتُمُ)

لینی'' اینے گھروں کوقبریں نہ بناؤ ( ان میں نفل نوافل پڑھا کرو) اور

میری قبر پر اجتماع نه کرو (نه صلاة وسلام کے لیے، نه عرسول میلول کے لیے )اور مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمھارا درود مجھے پہنچادیا جاتا ہے، جہال

کہیں بھی تم ہو۔'( قبر کے قریب ہویادور ) 2 ایک دوسری حدیث میں جو کہ نسائی ، دارمی ، منداحم ، ابن حبان اور حاکم

میں ہے، وضاحت ہے کہ جو صلاة وسلام حضور مل اليوكم پر بردها جاتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ چنانچاس کے الفاظ یہ ہیں:

(( إِنَّ لِلَّهِ مَلَئِكَةٌ سَيَّاحِيْنَ فِي الْاَرْضِ يُبَلِّغُونَيْيُ مِنُ أُمَّتِي السَّلَامِ)) لینی '' اللہ نے روئے زمین پر فرشتے جھوڑ رکھے ہیں جومیری امت کا سلام

اس حدیث کی تا ئیداور حدیثیں بھی کرتی ہیں۔

ابودا وَدَ كَتَابِ المناسك، باب زيارة القور، رقم ٢٠ ٢٠ مشكوة ، كماب المسلاة ، باب المسلاة على النبي ما ينتي من المنتي من المنتجة من من ١٢٨ مشكوة النبي من النبي من المنتجة من من ١٢٨ مشكوة النبي من المنتجة من من ١٢٨ منتكوة النبي من المنتجة من المنتجة من المنتجة من المنتجة المنتج كاب الصلاة، باب الصلاة على النبي مل يدم وفضاها ، رقم ٢٩٣قريب سے سنتے ہيں، ند بعيد سے جہال سے بھي صلوة وسلام يراحا جائے،

بلكجهونى اورموضوع كهاجائة وزياده موزول بـ

مروی ہیں۔ایک میں کہتاہے:

" قبركاسلام حضور ما ينيام خود سنت بي"

فرشتے جواس امر کے لیے مامور میں پہنچادیتے ہیں۔

ب بيه مديث يح كول نيس؟ آپ سے کی او چھتے ہیں، بیاق ضعیف کے درجے سے بھی گری ہوئی ہے۔اسے

ایک تواس میں کے العلاء بن عمر داور محمد بن مردان السدی ضعیف ہیں، خاص كر محد بن مروان السدى كے إلى عين تو كہاجاتا ہے كدوہ جموث بولا اور

جموثی حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ بھی کچھ کہددیتا ، بھی کچھ۔ اس سے دوروایتیں

(( مَنُ صَلَّى عَلَى عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ)) 🏶 دوسرى يل كبتاب كقركاسلام بحى فرشة بينيات ين

(( مَا مِنْ عَبُدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ عِنْدَ قَبُرِي إِلَّا وُكُلَّ بِهِ مَلَكًا يُبَلِّغُنِيُ)) لعنى حضور مل فيرام خورنيس منع بلكه مقرر فرشة انبيس بهنياتا ب-یہ دونوں روایتی امام بیمی نے روایت کی میں اور ان دونوں م

🐐 سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة ، ا/ ٢٣٩ رقم ٢٠٥٣ مشكوة: كمّاب المصلاة

النبي من فينيم وفصلها ، رقم ٩٣٣\_ 🤣 سنن كبرى بيتى بكتاب المح مباب زيارة قبرالني مايين بعناه الترغيب والتر الرغيب في اكثار السلوة على التي والرحيب من تركها عندذكره من يبلغ كثير اداد

ك پاس كيے كمرے تھے۔ ميں نے كہا سلام كهدر با تفاد انھوں نے كہا إذا دَحَلْتَ الْمَسْجِدَ فَسَلِّمَ يَعِيْ 'جب تومجد ميں داخل ہوتو سلام كهدلياكر-'' سلام كمنے كے ليے قبر يرآنے كى ضرورت نہيں۔ پر حضور ما المَّيْرِ أَمْ كى حديث

سلام کہنے کے لیے قبر پرآنے فی صرور سائی جس کے الفاظ یہ ہیں:

سَالَ بِسَ كَالُفَاظُ بِهِ بَيْنِ: ﴿ ﴿ لَا تَتَّخِذُوا قَبُرِى عِيدًا وَلَا تَتَّخِذُوا بُيُوْتَكُمُ مَقَابِرَ وَ صَلُّوا عَلَىًّ

فَإِنَّ صَلَوَاتَكُمُ تَبُلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمُ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارِي

إِتَّخَذُوا قَبُورَ ٱلْبِيَآئِهِمُ مَسَاجِدَ مَا أَنْتُمُ وَ مَنُ بِالْأُنْدُلُسَ إِلَّا سَوَاءٌ)). لين دُور اللهِ عَلَم اللهُ اللهِ عَلَم اللهِ اللهُ الله

ان کوقبریں نہ بنانا کہ جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی اور مجھ پر درود پڑھتے رہنا۔ تمھارا درود جہاں بھی تم ہوگے مجھے پہنچ جائے گا۔اللہ یہود ونصارٰ کی پرلعنت کے بریانھوں نہ انہا کی قبہ وں کواجتاع کر سرعود نہ گاہیں بینالیا صلاق

کے، انھوں نے انبیا کی قبروں کو اجتماع کر کے عبادت گا ہیں بنالیا۔ صلاة وسلام کہنے میں تم جومدینہ میں ہواوروہ جوانیین میں ہیں برابر ہیں۔'' مطلب میر کہ صلاة وسلام کے لیے میری قبر پرجمع نہ ہونا، دور ونز دیک کی کوئی

بات نہیں، ہر جگہ سے فرشتے ہی پہنچاتے ہیں۔ ⑤ ابوسعیدمولی الھر وی سے بھی انہی الفاظ کے ساتھ ایک مدیث مروی ہے۔ ب آپ تو اس مدیث کوغلط قرار دیتے ہیں حالانکہ بیعدیث مشہور بہت ہے۔ العمال مدیث کوغلط قرار دیتے ہیں حالانکہ بیعدیث مشہور بہت ہے۔

لوگوں میں مشہور ہوجانے سے کوئی حدیث سیح نہیں ہوجاتی ۔ لوگوں میں تو بہت باتیں مشہور ہوتی ہیں، حالانکہ وہ غلط ہوتی ہیں۔ عیسی الطفیقا کا سولی پر چڑھایا جانا عیسائیوں میں کتنامشہور ہے حالانکہ یہ بالکل جموث ہے۔ جیسا کہ قرآن کیا اور فرمایا کہ میں تجھے وہ حدیث نہ سناؤں جوحضور مل القرام نے بیان فرمائی تھی، بیخی '' میری قبر پر میلہ نہ کرنا اور نہ اپنے گھروں کو قبریں بنانا، تمہارا سلام مجھے پہنچایا جاتا ہے، جہال کہیں بھی تم ہو۔'' مطلب میہ کہنے کے لیے قبر کے قریب آنے کی ضرورت نہیں، جہاں مطلب میہ کہنے کے لیے قبر کے قریب آنے کی ضرورت نہیں، جہاں

ك كموك مجمع بنجاديا جائ كارچنانچ مديث كالفاظيرين

اس كےالفاظ بدہيں:

((صَلُّوا فِي بُيُولِكُمُ وَ لَا تَتَّخِذُوهَا قَبُوْرًا وَلَا تَتَّخِذُوا بَيُتِي عِيُدًا وَ صَلُّوا عَلَى وَ سَلِّمُوا فَإِنَّ صَلَوتَكُمُ وَ سَلَا مَكُمُ يَبُلُغُنِي اَيْنَمَا كُنتُمْ رَوَاهُمَا اَنُهُ يَعَلَى الْمُهُ صِلَى ﴾

کُنتُمُ رَوَاهُمَا اَبُو یَعُلی الْمُوصِلِیُ) ﷺ کُنتُمُ رَوَاهُمَا اَبُو یَعْلی الْمُوصِلِیُ) ﷺ کہ مجھے الحن بن الحن نے حضرت فاطمہ ولی ﷺ کے گھر میں شام کا کھانا کھاتے

ہوئے حضور مل ﷺ کی قبر کے یاس کھڑے ہوئے دیکھا اور آ واز دی کہ آئے

کھانا کھائے۔ میں نے کہادل نہیں جا ہتا۔ پھر جھے سے بد چھاحضور صلا تیکھ کم قبر \*\* مندانی پیلی الموسلی / ۲۳۷، رقم ۳۹۵ من تحقیق شخ ارشادالمی اثری۔ \*\* مندانی پیلی الموسلی ۲/۱۷۱، رقم ۲۷۲۷ من مدیث سین بن ملی بن ابی طالب۔

₹<u>₹</u>

"جومسلمان مجھ پرسلام بھیجا ہے اللہ میری روح مجھ پرلوٹا تاہے، حتی کہ میں

ال کاجواب دیتا ہوں' 🏶

اس مدیث میں صراحت ہے کہ حضور ما اللہ الم مرسلام کمنے والے کو جواب دیت

ہیں۔ ظاہرے کین کری جواب دیتے ہول معجس سے آپ مل فیکم کا زندہ

اس سے حضور مل فیلم کا قبر می زندہ ہونا یاسلام منا کیے ثابت ہوگیا بلکاس سے

توية ابت مواكما ب ما في قريم قريل زعرة بيل بي ورندجواب كوفت جم مل

روح لوٹانے کے کیامعنی۔ کیازندے کے جم س می کوروح لوٹائی جاتی ہے؟

ب سلام توہر وقت کوئی نہ کوئی بھیجابی رہتا ہاور ہر وقت آپ ما تھا کے جواب دیے رہے ہیں۔اس لیےروح ہروت آپ ما فی کا کے جم میں رہتی ہے جس سے

زندگی ثابت ہوتی ہے۔جب زندگی ثابت ہوگئ توسنتا بھی ثابت ہوگیا۔ جب روح ہروقت جم اطہر میں رہتی ہے تو پھر جواب کے وقت روح لوٹانے ك كيامعن؟ حديث توروح لونائ جان كى تعرق كردى باورآب كت

ہیں وہ ہر وقت جسم میں رہتی ہے اور اس سے دنیوی زندگی ثابت ہوتی ہے۔ بیاتو آب بتائے كەفوت بونے كے بعدآب مال فيك كاجم اطهر جوبتيس كھنے تك بابررہااس اتنا کے سلاموں کا جواب دینے کے لیے روح آپ کے جم میں لوٹائی کی اور آپ زندہ ہوئے یا اس عرصے میں صلاق وسلام بی کسی نے مہیں

پڑھا کہ جواب دینے کی نوبت آتی اور روح **لوٹائی جاتی اور اس عرصے می**ں بھی · الوداؤد: كمّاب المناسك، باب زيارة المقور، قم ٢٠٨٠ ـ C\_54\_> نے بیان کیا ہے۔اس طرح سے تی احادیث ہیں جوزبان زوعوام ہیں،لین بالكل موضوع اورجموتي بين - جيساك' الولاك" 🗱 والى حديث ہے۔اس

طرح ((أوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُؤْرِيُ)) اور ((كُنُتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَآءِ

عیسی التین کا کا کے مصلوب ہونے کو بھی عیسائیوں کے یا دری اور مولوی ہی بیان

کرتے ہیں۔ کیاان کے بیان کرنے سے میہ بات سیح ہوجائے گی کٹیسٹی الفیلیٹانی

سولی چر هائے گئے۔اصل میں جب جہالت کا دور دورہ ہوتا ہے تو عوام کے

مولوی بھی ویسے ہی ہوجاتے ہیں جیسے عوام ہوتے ہیں۔ جیسے جاہل عیسائی تھے

ویسےان کےمولوی بن گئے جوعوام کہتے تھے دہی وہ کہنے لگ گئے ۔کسی قوم کو

زوال آتا ہی اس وقت ہے جب کہ عوام کے ساتھ ان کے علما بھی جابل اور

مقلد ہوجاتے ہیں محقیق کا مادہ ان میں نہیں رہتا۔ کیسر کے فقیر بن کررہ جاتے

اس مدیث کوتو آپ نے غلط بتا دیالیکن اس مدیث کوکیا کریں گے جومشکوة

((مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَى إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَى رُوْحِيْ حَتَّى أَرُدٍّ عَلَيْهِ

الولاك لما خلقت الافلاك \_سلسلة احاديث ضيغه الباني ا/ ۲۹۸ رقم ۲۸۲\_موضوعات كمرى: ملاعلى قارى ص ١٩٩١، رقم ٢٥٨ - 🍇 سلسلة احاديث ضعيفه الباني ا/ ٣١٦، رقم ٣٠٣،٣٠١ موضوعات كبرى:

وَالطَّيْنِ ﴾) 🏶 اور((وَ أَنَا نُؤرٌ مِّنُ نُؤرِ اللهِ ))وغيرهـ.

ب ان احادیث کوتوبوے بڑے مولوی بیان کرتے ہیں۔

شریف میں بایں الفاظ موجود ہے۔

السُّلام ))

لماعلی قاری ص ۱۷۸، رقم ۲۹۳۔

کوکوئی کا منہیں، نہ حدیث کے بیالفاظ ہیں اور نہ حدیث کی بیم راد ہو سکتی ہے۔
کیونکہ بہت ی سیح احادیث میں صراحنا بیآ چکا ہے کہ سلام فرشتے پہنچاتے ہیں
خواہ کوئی دور پڑھے یا قریب۔ آپ کو سننے اور فوراً جواب دینے کی تکلیف نہیں
دی جاتی۔

ب اگرآپسلام نہیں سنتے توروح کس لیے لوٹائی جاتی ہے؟

روح تو جواب دینے کے لیے لوٹائی جاتی ہے، نہ کہ سلام سننے کے لیے اور جواب بھی بھی دیا جاسکتا ہے کیوں کہ وہ سلام تحیہ نہیں ہوتا کہ جس کاس کر فورا جواب دیا جائے۔وہ تو سلام دعا ہوتا ہے جیسا کہ خط میں اپنے کسی دوست کو السلام علیم لکھا جاتا ہے اور پھر جب اسے خط پہنچتا ہے تو وہ سلام کا جواب

دے دیتا ہے۔ ب روح تو لوٹائی جاتی ہے خواہ جواب دینے کے لیے ہی سہی۔اس کوتو آپ مانتے

ہیں۔ اس کوقو ہم مانتے ہیں، جوآ گیااس کو کیسے نہ مانیں کمیکن اس کی کیفیت اور تا ثیر

کوہم نہیں جانے۔ کیونکہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کی کیفیات اور حالات کو جاننا اور سجھنا انسانی ادراک سے باہر ہے۔ ب جب روح لوٹائی گئ تو زندگی تو آگئی، کیونکہ زندگی عبارت ہے روح اور جسم کے اتصال سے ۔ جب روح آگئ تو زندہ تو ہوگئے۔

بھی! یہ اتصال وانفصال برزخی ہے۔جس کی کیفیت کوہم نہیں سمجھ سکتے ،کیکن میر یقنی بات ہے کہ برزخ میں روح لوٹائے جانے سے مردہ زندہ نہیں ہوتا بلکہ

آپ مل النون کو دنیا والی کوئی مصروفیت ندیمی ، کیا اس عرصے میں آپ مل النون کے اس میں اللہ میں آپ مل النون کے اس میں آپ مل النون کے اس میں آپ مل النون کی مصروفیت ندیمی ، کیا اس عرصے میں آپ مل النون کی کے سوار آپ مل النون کی اور آپ زندہ ہو گئے تھے اور آپ مل النون کی کوزندہ و کیے میں میں کرجواب دیے تو صحابہ دخلائے تم نے آپ مل النون کی کوزندہ و کیے کہ

پھر دفن کیے کردیا؟ اور اگر آپ مل قیام اس اٹنا ہل زعرہ بی نہیں ہوتے تھ تو اس کی کیا وجہ؟ کیا اس وقت روئے زین پر کوئی سلام کہنے والا بی نہیں تھایا ان کو سلام کہنے سے روک دیا گیا تھا یا اس عرصے کے سلاموں کے جواب دینے کے لیے روح نہیں لوٹائی گئی اور آپ مل قیام زعرہ نہیں ہوئے۔ تو یہی ہم کہتے ہیں

کہ موت کے بعد برزخ میں روح لوٹانے سے آ دمی زندہ نہیں ہوتا اور اگر روح کے اوٹا کی نیس گئی ، حالا نکہ اس اثنا میں یقیناً بہت سے سلام پڑھے گئے ہوں گے تو چران سلاموں کا کیا بنا؟ کیا ان کا جواب دیا بی نہیں گیا اور یہ ہونییں سکتا اور اگر دیا گیا ، کیکن کی وقت ؛ حد میں تو کہی ہم کہتے ہیں کہ حضور ملا تی کیا پر جتنے سلام دیا گیا ، کیکن کی وقت ؛ حد میں تو کہی ہم کہتے ہیں کہ حضور ملا تی کیا ہے۔

یر هے جاتے ہیں ووسب سلام دعا ہوتے ہیں۔ان کاسنتا اور ای وقت جواب

دیناضروری نیس، بلکه الله کے مقرر کردہ فرشتے ان تمام سلاموں کو جمع کر کے کی فاص وقت میں جب اللہ کو منظور ہوتا ہے حضور مل فیل کے پنچادیتے ہیں اور پھر آپ میں جوائی دعادے دیتے ہیں اور بھی اس صدیث کا مطلب ہے۔ اس حدیث سے ہرگزید مراد نیس کہ جونی کی نے سلام پڑھا،

مستب ہے۔ ان حدیث سے ہر سر سیرادین کہ بونی ک سے سوا پر تھا، آپ سالٹیکٹی نے س کرفورا جواب دیا۔ گویا کہ آپ ہر دفت سلاموں کے جواب کے انتظار میں بی رہتے ہیں اور سلاموں کے جواب دینے کے سوا آپ مل ٹیکٹی

سکتے کیکن ہم اس کا ا نکار بھی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ای تعلق کے تحت ہی عذاب قبر ہوتا ہے جس کا انکار مکابرہ ہے۔قرآن وحدیث اس پرشاہدعدل ہیں اور عقل سلیم بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ جب عمل کرنے میں دونوں شریک تو مرنے کے بعد جب جزاوسزا کاعمل فورا شروع ہوجا تا ہے توایک کوچھٹی کیوں؟ برزخ اورآ خرت دونول میں روح اورجسم دونوں شریک رہے ہیں۔اگر چہسم ذرات کی شکل میں ہوجائے۔ عذاب قبر کی بھی آپ نے خوب کہی بیمسئلہ بڑا نازک ہے، کوئی اے مانتا ہے کوئی نہیں۔ نه ماننا تو بہت خطرناک ہے کیونکہ بیعقیدے کی بات ہے اور عقیدہ بھی اجماعی جوقر آن وحدیث سے ثابت ہے، نہ ماننے والے یا تو وہ ہیں جن کا اپنی عقل پر ایمان زیادہ ہےاور قرآن وحدیث پرتم ، یا وہ جوعقیدے''مردے سنتے ہیں'' کے ردممل کا شکار ہیں۔ایک فریق نے اتنا غلو کیا کہ مردوں کوقبروں میں زندہ کر دیا۔ دوسرے نے ضد میں آ کرعذاب قبر کا بھی اٹکارکر دیا۔اس طرح سے دونوں گراہ ہو گئے ۔ حقیقت بیے کہ آدمی جب تک زندہ ہے عالم دنیا میں ہے جب مرجاتا ہے تو عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ جہاں وہ دنیا کے واقعات سے بالكل بخبراورمرده اور برزخ كے واردات سے بالكل باخبراورزنده۔ بات تو تھیک ہے جب جہان ہی دوسرا ہو گیا تو ادھر سے سب کچھٹم اور ادھر کا کام شروع۔ اس لیے تو میں نے کہاتھا کہ مردے سنتے نہیں۔

مردہ ہی رہتا ہے اور زندگی برزخی رہتی ہے۔ برزخ میں بھی دنیا کی طرح سے روح کاتعلق جیم سے بردھتا گھٹتا رہتا ہے جیسے دنیوی زندگی میں سونے اور جا گنے میں اس تعلق کی کی بیشی ہوتی ہے۔ ای طرح برزخی زندگی میں بھی تغیرات ہوتے رہے ہیں۔ بیداری کی حالت میں روح پوری طرح سےجسم میں ہوتی ہے اور آ دی کے پورے ہوش وحواس قائم ہوتے ہیں۔ نیندی حالت میں روح بہت حد تک جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن مضبو ماتعات باتی رہتا ہے جس سے نبض چلتی اور انسانی مشینری کام کرتی رہتی ہے اور آدی زندہ رہتا ہے۔ اگر چہاس کے ہوش وحواس قائم نہیں ہوتے ۔ نیند کی حالت میں آ دی موت لین برزخی زندگی کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اگرچہ مرتا نہیں، رہتازندہ ہی ہے۔اسی طرح برزخ میں بھی جب روح لوٹائی جاتی ہے تو آدى زنده بونے كے قريب بوتا ہے، ليكن زنده بيس بوتا، مرده بى رہتا ہے اور اس عالم دنیا ہے بالکل بخبراورزندگی برزخی رہتی ہے۔ روح بدن میں ایک دفعہ داخل ہو جانے کے بعد لا العلق بھی نہیں ہوتی۔ زندگی میں بیروح بدن کے اندروہتی ہے، مرنے کے بعد اگرچہ بالکل نکل جاتی ہے، کین تعلق ضرور رہتا ہے۔ بھی کم بھی زیادہ، برزخ میں روح کا لوٹایا جانا بھی اس تعلق کی زیادتی کی ہی ایک صورت ہے لیکن اس سے د نیوی زندگی نہیں آتی کہ عالم دنیا کاشعور ہو۔ برزخی زندگی کے داردات کے ادراک وشعور میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔روح علیین میں رہے یا تحمین میں ،بدن سے اس کا تعلق منقطع نہیں ہوتا۔ اگرچہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس تعلق کا ادراک نہیں کر

ید حقیقت ہے اگر میعقیدہ نہ ہوتو مزاروں پر بیہ جوم بھی نہ ہواور نہ بیخرابیاں مول جوآج وہاں مور بی میں حی کہ سوائے نیکی کے سب کچھ وہاں موتاہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میں اب اجازت جا ہتا ہوں ، میں نے آپ کا بہت وقت لیا،الله آپ وجزائے خیروے،آپ نے تومیری کایابید دی۔ میں نے بہت کچھ سکھاہے۔ میں پھر بھی حاضر ہوں گا اور مزید استفادہ کروں گا۔ بهت احجابه احچماالسلام عليم \_ وعليكم السلام إفي امان الله\_!

**ተ** 

ب میری مجھ میں تو بالکل آگیا ہے اور میں تشلیم کرتا ہوں ، کیکن میں حیران ہوں کہ

مسلمانوں کی کتنی بری تعداداس غلطی کا شکارہے۔ دین کے معاملہ میں اکثریت اور اقلیت کوئیس و یکھا کرتے ۔ حق کو دیکھا کرتے

ہیں۔ای لیے قرآن مجیدنے موشیار اور خردار کیاہے: ﴿ وَ إِنْ تُسْطِعُ اكْتُسْرَمَنُ فِي الْآرُضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلٍ اللهِولِ [٢/الانعام:١١١] ''اگرتوا کثریت کے پیچھے جائے گاتو وہ راہ حق پر بھی نہیں رہنے دیں گے۔''

اکثریت دنیا کی البی ہے جونہ سوچتے ہیں، نہ بچھتے ہیں۔لکیر کے فقیر ہیں۔اٹکل پچوسے کام لیتے ہیں۔

ب یہ بالکل ٹھیک ہے۔ دنیا میں جہالت زیادہ علم کم ، بانصافی زیادہ، انصاف کم غرضيكه مربرى چيز زياده ہے اور اچھى كم \_ مجھےسب سے زياده جس بات نے

ہے، جھوٹے زیادہ، سیچ کم، بایمان زیادہ، ایمان دارکم، بدی زیادہ، نیک کم، متاثر کیاوہ ہے آپ کا انداز گفتگو۔ آپ لوگ ہربات دلیل سے کرتے ہیں اور خوب مجماتے ہیں۔ ہمارے مولوی ایسانہیں کرتے۔ بھی اوہ کر بھی نہیں سکتے۔ان کے یاس حق نہیں۔ بیٹو کیسر کے فقیر ہیں۔اللہ ب آپ کی بیات بھی بڑی معقول ہے کہ مزاروں اور خانقا ہوں پرآج جو کچھ ہو

ر ہاہے وہ سب اس عقیدے کے تحت ہور ہاہے کہ بزرگ مرتے نہیں۔ بردہ کر

ليت ميں اورائي قبرول ميں زندہ اورسب كچھ سنتے ميں۔